# www.Inzaar.org www.Inzaar.pk

ا پی شخصیت اور کردار کی تغییر کیے کی جائے؟



#### جمله حقوق تجق مصنف محفوظ ہیں

صنف : مجرمبشرنذر 🚅

inzaar انذار

(0092)-03458206011

(0092)-03323051201

ویب سائٹ : www.inzaar.org

www.inzaar.pk

info@inzaar.org : ای میل

info@inzaar.pk

طنے کا پیت : پوری دنیامیں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے یہ کتاب

ماصل کرنے کے لیے رابطہ سیجے۔

(0092)-03458206011

(0092)-03323051201

Inzaar Trust is the exclusive publisher of this book. If any one wishes to republish this book in any format, (including on any website) please contact info@inzaar.org. Currently the book or its contents can be uploaded exclusively on www.inzaar.org or www.inzaar.pk

Please visit our websites to read the articles and books of Abu Yahya online for free. www.inzaar.org ,www.inzaar.pk (Urdu Website)

Join us on twitter @AbuYahya\_inzaar

Join us on Facebook

Abu Yahya's Official Page: www.facebook.com/abuyahya.inzaar Inzaar Official Page: www.facebook.com/inzaartheorg

Whatsapp Broadcast list: Please contact +92-334-1211120 from Whatsapp (Daily Msg Service-Broadcast Lists – No Groups)

Join us on Youtube @ youtube.com/inzaar-global

To get books and Inzaar's monthly magazines at home anywhere in Pakistan, contact # 0332-3051201 or 0345-8206011

To participate in online courses, visit ww.inzaar.org/online-courses/

To get any other information, email to info@inzaar.org and info@inzaar.pk

Our material in audio form is available on USB/CD







## **ماهنامهانذار** مدیر:ابویجیٰ

ماہنامہ انذار ایک دعوتی و اصلاحی رسالہ ہے۔ اس کا مقصد لوگوں میں ایمان و اخلاق کی دعوت کوعام کرنا ہے۔ اس دعوت کو دوسروں تک پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ بیرسالہ خود بھی پڑھوا ہے۔ اپنے کسی عزیز' دوست' ساتھی یا رشتہ دار کے نام سال بھر رسالہ جاری کروانے کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کیجیے۔

0345-8206011 or 0332-3051201

Inzaar Trust is the exclusive publisher of this book. If any one wishes to republish this book in any format, (including on any website) please contact info@inzaar.org. Currently the book or its contents can be uploaded exclusively on www.inzaar.org or www.inzaar.pk

# **ابویجیٰ کے ناول** جوآپ کی سوچ،زندگی اورعمل کامحور بدل دیں گے

ج**ب زندگی شروع ہوگی** ایک تحریر جو ہدایت کی عالمی تحریک بن چکل ہے



قشم اس وقت کی ایک منکر خدالڑکی کی داستان سفر، جو پیچ کی تلاش میں نکلی تھی



**آخری جنگ** شیطان کےخلاف انسان کا اعلان جنگ



خدابول رہاہے عظمتِ قرآن کا بیان ایک دلچسپ داستان کی شکل میں



بوراسیٹ منگوانے پرخصوصی رعایت گھر بیٹھے کتب حاصل کرنے کے لیےان نمبرز پر رابطہ کیجیے 0332-3051201 . 0345-8206011

#### مالى تعاون

الله تعالیٰ کے پیغام (ایمان واخلاق، تعمیر شخصیت اور فلاحِ آخرت) کو پھیلانے میں انذار کا ساتھ دیجے۔

ہمارا مالی طور پرساتھ دینے کے لیے درج ذیل اکا ؤنٹ میں عطیات جمع کرائے جاسکتے ہیں۔

#### For Local Transaction

Title of Account: Inzaar Educational and Charitable Trust

Address: P.O.BOX.7285 Karachi.

Bank Name: United Bank Limited

Branch Address: UBL Vault Branch, Abdullah Haroon Road, Saddar,

Karachi.

Account Number: 0080248866323

Branch Code: 0080

For Foreign Transaction

IBAN: PK32 UNIL 0109 0002 4886 6323

**SWIFT CODE: UNILPKKA** 

### عطیات جمع کرنے کے بعد

info@inzaar.pk یا info@inzaar.org یا info@inzaar.pk پر ہمیں مطلع کریں تا کہاس کی رسیدآ پ کوچسجی جاسکے۔

#### رضا كارانه تعاون

انذار کے لئے رضا کارانہ تعاون فراہم کرنے کے لئے براہ مہربانی ذیل میں درج ای میل ایڈریس پرای میل جیجیں۔ info@inzaar.pk, info@inzaar.org

# این شخصیت اور کردار کی تغییر کیسے کی جائے؟

محمر مبشرنذبر

اسلامک اسٹڈیز پروگرام

#### فهرست

| دَبِانتِ (Intelligence)             | 18 |
|-------------------------------------|----|
| ېنى پچتگى (Maturity)                | 19 |
| علمي سطح                            | 20 |
| طر زفكرا ورمكتب فكر                 | 21 |
| فطری رجحان(Aptitude)                | 23 |
| تخلیقی صلاحییتیں(Creativity)        | 25 |
| احساس ذ مه داری                     | 29 |
| قوت ارادی اورخوداعتادی (Confidence) | 31 |
| شجاعت اور بهادری                    | 32 |
| انصاف يبندى                         | 34 |
| کامیابی کینگن                       | 37 |
| بخل اور سخاوت                       | 37 |
| لا ليج اور قناعت                    | 39 |
| عادات وخصائل                        | 40 |
| ننی اور پیشه ورانه مهارت            | 41 |
| جنسی جذبہ                           | 42 |
| غصهاور جارحيت                       | 45 |
| ايوسى وتشويش (Frustration)          | 47 |
| خوشی وغی                            | 48 |
| محبت ونفرت                          | 49 |

| أخلاص                                      | 52 |
|--------------------------------------------|----|
| •                                          | 53 |
| حيرت وتجسس                                 | 54 |
| ر جيجات(Priorities)                        | 55 |
| • • •                                      | 56 |
| صبروشكر                                    | 57 |
| ٹیم اسپرٹ(Team Spirit)                     | 59 |
| خودانحصاری یا دوسروں پرانحصار              | 60 |
| خودغرضی                                    | 61 |
| قا ئدانەصلاھىيتىن(Leadership)              | 62 |
| · · ·                                      | 65 |
| قانون کی پاسداری                           | 68 |
| ظاهرى شكل وشباهت اورجسمانى صحت             | 71 |
| چىتى(Agility)                              | 74 |
| ايار                                       | 74 |
| احساس برتری اوراحساس کمتری                 | 75 |
| (                                          | 78 |
| معاما فنجى                                 | 79 |
| انتها بیندی                                | 80 |
| ابلاغ کی صلاحیتیں(Communication Skills)    | 81 |
| خطرات کے بارے میں رویہ (Risk Appetite)     | 82 |
| پىندىدگى اورنالپىندىدگى (Likes & Dislikes) | 83 |

| جذبات واحساسات كےاظہار كاطريقه | 84 |
|--------------------------------|----|
| غيبت                           | 85 |
| جوش و ولوله (Enthusiasm )      | 85 |
| خود آگهی                       | 86 |

. . . . . . .

#### بسر الله الرحمن الرحيم

علم نفسیات (Psychology) میں شخصیت کا مطالعہ ایک دلچیپ موضوع ہے۔
شخصیت کی ایک جامع و مانع تعریف کرنا بہت مشکل ہے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں

کہ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری و باطنی اور اکتسابی وغیراکتسابی خصوصیات

کہ کسی انسان کی شخصیت اس کی ظاہری و باطنی اور اکتسابی وغیراکتسابی خصوصیات

(Personality Attributes) کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارے
دوست کی شخصیت کیسی ہے؟ تو ہم جواب میں فوراً اس کی چند صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ
مختی، وقت کا یا ہند، ذہین اور مخلص ہے۔

ان میں سے بہت سی خصوصیات مستقل ہوتی ہیں، کین طویل عرصے کے دوران ان میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہے اورا نہی خصوصیات کی بنیاد پرایک خص دوسر سے سے الگ نظر آتا تا ہے اور ہرمعا ملے میں دوسروں سے مختلف رو بے اور کر دار کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر کسی کی شخصیت کو درست طور پر جان لیا جائے تو پیش گوئی کی جاسکتی ہے کہ وہ فرد مخصوص حالات میں کیا کرے گا۔ ان میں سے بعض صفات عارضی حالات کی پیداوار بھی ہوتی ہیں۔ علم نفسیات کی طرح شخصیت اور کر دار کی تعمیر دین کا بھی اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ تعالی نے اپنی جو ہدایت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا میں بھیجی ہے، اس کا بنیا دی مقصد ہی انسان کی شخصیت اور کر دار کی صفائی ہے۔ اس کا بنیا دی مقصد ہی انسان کی شخصیت اور کر دار کی صفائی ہے۔ اس کا نام تزکیفش ہے۔ چنانچے اللہ تعالی فرما تا ہے:

هُو الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتْلُو عَلَيْهِمُ الِيَّهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ (الجمعه 62:26)

.... اپنی شخصیت اور کر دار کی تعمیر کیسے کی جائے 13

وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جواس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے اوران کا تزکیہ کرتا ہے اور (اس کے لیے )انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ انسان کی پیخصوصیات بنیا دی طور پر دوقتم کی ہیں:

ایک تو وہ ہیں جواسے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں۔ یہ غیراکسانی یا قدرتی صفات کہلاتی ہیں۔ دوسری وہ خصوصیات ہیں جنہیں انسان اپنے اندریا تو خود پیدا کرسکتا ہے یا پھر ایداس کے پھراپنی قدرتی صفات میں کچھ تبدیلیاں پیدا کر کے انہیں حاصل کرسکتا ہے یا پھر یہ اس کے ماحول کی پیداوار ہوتی ہیں۔ یہ اکسانی صفات کہلاتی ہیں۔ قدرتی صفات میں ہمارارنگ،نسل، شکل وصورت، جسمانی ساخت، ذہنی صلاحیتیں وغیرہ شامل ہیں۔ اکتسانی صفات میں انسان کی علمی سطح،اس کا پیشہ،اس کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔

شخصیت کی تعمیران دونوں طرزی صفات کو مناسب صد تک ترقی دیے کرنے کا نام ہے۔انسان کو چاہئے کہ وہ اپنی شخصیت کو دکش بنانے کے لئے اپنی قدرتی صفات کو ترقی دے کرایک مناسب سطح پر لئے آئے اوراکتیا بی صفات کی تعمیر کا ممل بھی جاری رکھے شخصیت کے باب میں ہمارے نزدیسب سے علی وارفع اور آئیڈیل ترین شخصیت مجمدر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔اعلیٰ ترین صفات کا اس قدر حسین امتزاج ہمیں کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتا۔ آپ بحثیت ایک انسان اتنی غیر معمولی شخصیت رکھتے ہیں، کہ آپ کی عظمت کا اعتراف آپ کے خافین نے بھی کیا۔ دور جدید کے متعصب مغربی مفکرین نے بھی آپ کی شخصیت اور کر دار کی عظمت کو کھلے فطوں میں بیان کیا ہے۔

قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ہمیں سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلو والسلام کی شخصیات کے بہت سے اعلی پہلو ملتے ہیں لیکن ان سب میں مسلہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں صحیح اور درست معلومات بہت کم میسر ہیں۔ یہ خصوصیت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو حاصل ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کا تفصیلی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے زیر تربیت صحابہ کرام علیہم الرضوان سیرت طیبہ کا تفصیلی ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے زیر تربیت صحابہ کرام علیہم الرضوان سیرت طیبہ کا شخصیت اور کردار کا تیم کے کہا ہے 14

میں بھی ہمیں اعلیٰ تخصی صفات بدرجہ اتم ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اس تحریر میں آپ کو جگہ جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت سے حوالے ملیں گے۔ انسان کی شخصیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک اس کا ظاہر اور دوسر ااس کا باطن ۔ انسان کا ظاہر وہ ہے جو دوسر بے لوگوں کو واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس میں اس کی ظاہری شاہت اور رویے شامل ہیں۔ باطن میں انسان کی عقل علم، خذبات، احساسات اور رجحانات شامل ہیں۔ عام طور پر انسانوں کا ظاہران کے باطن ہی کاعکس ہوتا ہے البتہ بعض افراد عارضی طور پر اینے باطن پر پر دہ ڈالنے میں کامیاب ہوہی جاتے ہیں۔

جیبا کہاویر بیان کیا جاچکا ہے کہان میں سے بعض صفات مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں جبکہ کچھ کیفیات عارضی نوعیت کی ۔انسان کی مستقل صفات وہ ہوتی ہیں جوایک طویل عرصے میں ارتقاء پذیر ہوتی ہیںاوران میں تبدیلیاں بہت آ ہستہ آ ہستہ آتی ہیں۔ بیصفات انسان کی پوری عمراس کے ساتھ رہتی ہیں۔مثلاً انسان کی علمی وعقلی سطح ایک طویل عرصے میں ہی بلند ہوتی ہے اور اس میں تبدیلی کی رفتار کوسالوں میں نایا جاتا ہے۔اس کے برعکس انسان کی خوشی یاغمی ایک عارضی کیفیت ہے جو ہرتھوڑی دہر کے بعد بدل جاتی ہے۔ میمکن ہے کہایک شخص یانچ بجے خوش ہو لیکن ساڑھے یانچ بچے کسی وجہ سے ممگین ہو گیا ہو۔انسان کی مستقل صفات اس کی عارضی کیفیتوں پراٹر انداز ہوتی رہتی ہیں۔اگرانسان اپنی عارضی کیفیتوں میں بھی ایک مخصوص روبیہ اختیار کرنے لگ جائے توریجھی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص اگر بات بات یر بھڑک اٹھتا ہوتو سب لوگ اس کی شخصیت کے تصور میں اس کا غصہ ور ہونا بھی شامل کر دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم انسان کی شخصیت کے ان دونوں پہلوؤں کی تفصیلی صفات کی ایک نامکمل فہرست دے رہے ہیں۔آپ مزیدغور فکر کرکے اس فہرست میں اضافہ کر سکتے ہیں۔

| 7                         |                             |                          |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| ابلاغ كى صلاحيتيں         | احساس ذمه داري              | <b>ز</b> ېانت            |
| جنسی جذبه                 | قانون کی پاسداری            | قوت برداشت               |
| اپنے ارد گرد کی چیزوں کے  | قوت ارادی اورخوداعتادی      | <i>ڔ؞ڹؿ</i> ڿ۬ؾڲ         |
| بارے میں روپیہ            | ظاهری شکل و شباهت اور       | صبر وشكر                 |
| غصہ                       | جسمانی صحت                  | علمی سطح                 |
| خطرات کے بارے میں روپیہ   | شجاعت وبهادري               | <sup>ش</sup> یم اسپر ٹ   |
| مايوسى وتشويش كى صورت ميں | چستى                        | خود انحصاری یا دوسروں پر |
| روبير                     | انصاف پیندی                 | انحصار                   |
| پىندىدگى اور ناپىندىدگى   | ايثار                       | طرز فكراور مكتب فكر      |
| جذبات واحساسات كاطريق     | كاميا بى كىگن               | خودغرضی                  |
| اظهار                     | احساس برتری یا نمتری        | فطری رجحان               |
| محبت ونفرت                | بخل وسخاو <b>ت</b>          | قائ دانەصلاحىيتىں        |
| غيبت                      | خوش اخلاقی                  | تخليقى صلاحيتين          |
| اخلاص                     | ل <sub>ا</sub> کچ اور قناعت | عصبيت                    |
| خوف                       | معاملة نبى                  | عادات                    |
| حيرت وتجسس                | فنی اور پیشه ورانه مهارت    | انتها بیندی              |
| ترجيحات                   | جوش وولوله                  | خوشی وغمی                |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |

جب ہیرے کو کان سے نکالا جا تا ہے تو میض پھر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ایک ماہر جوہری اسے تراش خراش کرانتہائی قیمتی ہیرے کی شکل دیتا ہے۔انسان کی شخصیت کو بھی تراش خراش کرایک اعلیٰ درجے کی شخصیت بنانا بھی اسی نشم کافن ہے۔فرق صرف یہ ہے کہ ہیرا جو ہری کے ہاتھوں میں مجبور ہوتا ہے کہ وہ جیسی شکل جا ہے، اسے دے دے جبکہ انسان ایک زندہ مخلوق ہے۔اس کی شخصیت کی تراش خراش کرنے والے والدین ،اساتذہ اور دوست اپنی مرضی سےاسے کوئی شکل نہیں دے سکتے بلکہ اس میں سب سے زیادہ اہم چیز اس کی اپنی آ مادگی بھی ہوتی ہے۔اگر کوئی فرداس سانچے میں نہ ڈھلنا جاہے جس میں اس کے والدین ،اساتذہ یا دوست ڈھالنا جائے ہیں تو دنیا کی کوئ می طافت اسے اس پر مجبور نہیں کرسکتی ۔ ہاں ایسا ضرور ہے کہ جبر کے تحت وہ کسی کام سے رک جائے لیکن حجیب حجیب کر اس کام کو کرنے سے جبر اسے نہیں روک سكتا۔انسان كىمستقل صفات كوئس طرح تراشا كيا جائے؟ اس ميں كيا تراش خراش کی جائے جس کے نتیج میں بشخصیت کا ایک بہترین نمونہ بن سکے؟اس کی کچھ تفصیل استحریر میں پیش کی گئی ہے۔ استحریر میں بہت سے مقامات پر امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب" تزکیفس "سے ماخوذ ہیں:

#### زبانت(Intelligence)

ذہانت ایسی چیز ہے جو انسان کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت ہوتی ہے۔ انسان اس میں کسی حد تک اضافہ کرسکتا ہے یا یوں کہنا مناسب ہوگا کہ اس کے استعال کو بہتر بناسکتا ہے۔ ایک عام ذہنی سطح کے انسان کو ذہین تونہیں بنایا جاسکتا لیکن اسے بید دولت جس حد تک ملی ہے اسے بہتر طور پر استعال ضرور کیا جاسکتا ہے۔

ذہانت کے بارے میں کچھ غلط تصورات بھی پائے جاتے ہیں جن کے مطابق یہ مجھاجا تا ہے کہ یہ موروثی چیز ہے، یا یہ کہ مرد عورتوں ہے، پڑھے لکھان پڑھوں ہے، امیرغریوں ہے، شہری دیہا تیوں سے، اعلی مجھی جانے والی ذاتوں سے، سفید فامنس دوسری دیہا تیوں سے، اعلی محجھی جانے والی ذاتوں سے، سفید فامنس دوسری نسلوں سے اور مغربی اقوام مشرقی اقوام سے زیادہ ذبین ہیں۔ ان تصورات کی کوئی حقیقت نہیں۔ دراصل مردوں تعلیم یافتہ افراد، امیروں، شہر میں رہنے والوں، اعلی مجھی جانے والی ذاتوں، سفید فاموں اور اہل مغرب کو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے مواقع زیادہ ملتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی صلاحیتیں زیادہ نمایاں ہوکر سامنے آتی ہیں۔ جہاں کہیں خواتین، غرباء اور دیگر طبقات کواپی صلاحیتوں کے اظہار کرموقع ملاہے، ان کی خانت انجر کر سامنے آئی ہیں۔ جہاں کہیں خواتین، غرباء اور دیگر طبقات کواپی صلاحیتوں کے اظہار کرموقع ملاہے، ان کی ذہانت انجر کر سامنے آئی ہے۔

اپنی ذہانت کی پیائش کے لیے اسکیل دنیا میں رائج ہیں جو کہ ( Quotient ) ٹیسٹ کہلاتے ہیں۔انٹرنیٹ پرالیسے کی ٹیسٹ دستیاب ہیں۔ان کے ذریعے اپنی فرہانت کی کسی حد تک پیائش کی جاسکتی ہے۔ ذہانت کو قابل استعال بنانے کے لئے کئی طریق ہائے کا رہیں۔ان میں سے ایک توبہ ہے کہ اپنی علمی سطح کو بلند کیا جائے ،علم کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی خود کا رہیں۔ان میں سے ایک توبہ ہے کہ اپنی علمی سطح کو بلند کیا جائے ،علم کے ساتھ ساتھ ذہانت بھی خود بڑھ سکتی ہے۔ ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے بہت سی تھیلیں بھی ایجاد کی گئی ہیں جن میں اپنی اپنی عمر اور دلچیسی کے مطابق مناسب تھیل کھیل کر ان صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔قدیم دور اپنی اپنی عمر اور دلچیسی کے مطابق مناسب تھیل کھیل کر ان صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔قدیم دور اپنی اپنی عمر اور دلچیسی کے مطابق مناسب تھیل کھیل کر ان صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔قدیم دور اپنی اپنی عمر اور دلچیسی کے مطابق مناسب تھیل کھیل کو ان صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔قدیم دور اپنی اپنی عمر اور دلچیسی کے مطابق مناسب تھیل کھیل کو ان صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ قدیم دور اپنی اپنی عمر اور دلچیسی کے مطابق مناسب تھیل کھیل کو جانے 18

ے طلباء کو منطق کی مشقیں کروا کر ان کی ذہانت کی سطح بلند کی جاتی تھی۔ آج کے دور میں بھی Applied Mathamatics کا مضمون اسی مقصد کے لیے پڑھایا جاتا ہے۔

والدین اور اساتذہ کو چاہئے کہ وہ اپنے زیر تربیت افراد کی ذہانت بڑھانے کے لیے انہیں ایسے مضامین اور کھیلوں کی ترغیب دیں۔ تجربے (Exposure) کے ساتھ ساتھ انسان میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جولوگ دنیا سے کٹ کررہتے ہیں، ان کی صلاحیت اوری طرح کھل نہیں یا تیں جبکہ ایسے لوگ جو ہر طرح کے تجربے سے گزرتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں بہتر انداز میں نشو و نمایاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بچا پنے والدین کے مطاحیتیں بہتر انداز میں نشو و نمایاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بچا پنے والدین کے کمچر سے متضاد کھر میں پرورش یاتے ہیں، ان میں قوت خوداعتا دی اور ذہانت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو نور و فکر سے اللہ تعالیٰ کی آپ کو ذہانت کی جتنی دولت نصیب ہوئی ہے، اس کا شکر اداکر نے کا بہترین طریقہ ہے ہے کہا سے اللہ تعالیٰ کی کہا سے اللہ تعالیٰ کی کہا سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل تجھے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اس کے دین کی دعوت میں استعال تجھے۔ معرفت حاصل تجھے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اس کے دین کی دعوت میں استعال تجھے۔

.....

# وَيَىٰ بِخُتُكُى (Maturity)

وہنی پختگی تجربے کے ساتھ آتی ہے۔اسے عمر کے ساتھ خاص کرنا درست نہیں کیونکہ بعض عمر رسیدہ افراد بھی کئی معاملات میں پختہ نہیں ہوتے۔اس کی واضح مثال ہمارے دور میں کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہے۔اس میدان میں عام طور پرنو جوان ،عمر رسیدہ افراد کی نسبت زیادہ پختگی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں اس کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے۔ ہمارے دور میں زندگی اتنی پیچیدہ ہو چکی ہے کہ اب اس کے ہرمعا ملے میں وہنی پختگی حاصل کرناکسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں رہا۔ آپ زندگی اس کے ہرمعا ملے میں وہنی پختگی حاصل کرناکسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں رہا۔ آپ زندگی اس سے ہرمعا ملے میں وہنی پختگی حاصل کرناکسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں رہا۔ آپ زندگی اس سے ہرمعا ملے میں ایک شخصے درکردار کا تیمرکی کیا ہے 19

کے جن جن معاملات مثلاً تعلیم ، پیشے وغیرہ میں پختگی حاصل کرنا چاہتے ہیں ، اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ سے جن اور اپنے علم کو تجربے کی کسوٹی پر پر کھے۔ اپنی غلطیوں سے سبق سکھنے اور انہیں دو ہرانے سے پر ہیز سیجھے۔ اس سے اس خاص معاملے میں وہنی پختگی حاصل ہوگی ۔ حضور نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو یوں بیان فر مایا ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاسکتا۔ تجربے کا کوئی فعم البدل نہیں۔ البتہ عقل مندلوگ بہت مرتبہ خود تجربہ کرنے سے پہلے دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہرسائنس دان اپنی تحقیق کا آغاز پہیے کی ایجاد موسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہرسائنس دان اپنی تحقیق کا آغاز پہیے کی ایجاد موسرے کے تجربات سے حاصل کردہ نتائج کی سے کرتا تو دنیا میں اس قدرسائنس تی نہ ہوسکتی۔ دوسروں کے تجربات سے حاصل کردہ نتائج کو آئے بڑھا ہے اور مزید پختگی حاصل کردہ نتائج۔

.....

# علمى سطح

علمی سطح کو بلند کرنے کے دو ہی طریقے ہیں لیعنی مطالعہ و مشاہدہ اور تجربہ۔ مطالعے و مشاہدہ اور تجربہ۔ مطالعے و مشاہدے کے ذریعے مشاہدے کے ذریعے اس میں اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہے۔ اہل علم کی صحبت اختیار سیجئے اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ سیجئے اور حاصل کردہ علم کوملی تجربے کی کسوٹی پر پر کھیے۔ اسی سے زبنی پختگی کے ساتھ ساتھ علمی سطح بھی بلند ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے رب سے علم میں اضافے کی دعا کیا کرتے تھے۔ ذہانت اور علم کے ساتھ ایک فتنہ ہے۔ جو کرتے تھے۔ ذہانت اور علم کے ساتھ ایک فتنہ ہے۔ جو انسان زیادہ ذبین ہویا پھر بڑا عالم ہو، بالعموم دوسروں کو تقیر سمجھنے لگتا ہے اور کسی اور کی بات کو تبول کرنے کی ذخت نہیں کرتا خواہ وہ بات حق ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً اللہ کے نامی کے ساتھ اور کرداری تیں کیوں نہ ہو۔ جب بھی ایسا خیال آئے تو فوراً اللہ کہ سے کہ عاے 20

تعالی سے توبہ بیجئے اور بیسو چئے کہ بیذ ہانت اورعلم کس کا عطا کر دہ ہے؟ اگر تواسے آپ نے خود ہی پیدا کیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ جس نے اسے عطا فر مایا ہے وہ اسے چھین بھی سکتا ہے۔

.....

# طرز فكراور مكتب فكر

ہرانسان ایک مخصوص طریقے سے سوچتا ہے۔ وہ بعض چیز وں کوتر جیجے دیتا ہے اور بعض کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف علوم میں مکاتب فکر ( Schools of زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف علوم میں مکاتب فکر ( Thought) وجود میں آتے ہیں۔ کسی بھی علمی میدان میں جب کوئی غیر معمولی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو وہ اس میں ایسے اضافے کر دیتی ہے جس کی مثال عام لوگوں میں نہیں ملتی۔ جن لوگوں کی طرز فکر اس طرز فکر سے میچے ہو جاتی ہے ، وہ اس غیر معمولی شخصیت کی پیروی کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح ایک مکتب فکر وجود یذیر ہوتا ہے۔

اس کی ایک بڑی مثال امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مکتب فکر ہے۔ امام صاحب ایک اعلی درجے کے ذبین وفطین شخص تھے۔ دین کو سمجھنے میں انہیں جو مقام حاصل ہے، وہ بہت کم افراد کو نصیب ہوا۔ انہوں نے دین کو جس طرح سمجھا اور دین کو سمجھنے کے جواصول وضع کئے ، انہیں اس وقت کے ذبین ترین افراد کی تائید حاصل ہوئی۔ امام صاحب نے چن چن کر اپنے گرد ذبین ترین لوگوں کو اکٹھا کیا اور اسلامی قانون کی تدوین سازی کا کام شروع کیا۔

اس مقصد کے لئے انہوں نے اپنے وسیع پیانے پر پھیلے ہوئے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو وقف کردیا۔ انہوں نے اپنے قریبی شاگر دوں کے گھر کاخرچ تک بھی اٹھا کرانہیں معاشی فکروں سے بنیج میں فقہ اسلامی کا ایک عظیم ذخیرہ معاشی فکروں سے بنیج میں فقہ اسلامی کا ایک عظیم ذخیرہ انٹھ سے بیاز کردیا۔ انٹھ سے انٹھ سے درکردار کا تیبر کے کی جائے 21

وجود میں آیا جو کچھ عرصے میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کا قانون بن گیااورتقریباً ایک ہزار سال تک رائج رہا۔

ماکی، شافعی ، منبلی ، ظاہری اور دیگر مکا تب فکر بھی اسی طرح وجود پذیر ہوئے۔ دوسر ےعلوم مثلاً نفسیات، معاشیات میں ایڈم سمتھ ، مارشل ، فسیات، معاشیات میں ایڈم سمتھ ، مارشل ، مارکس اور کینز غیر معمولی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مکا تب فکر تشکیل دیے۔ اسی طرح علم نفسیات میں ولیم جیمز ، واٹسن ، فرائد اور ماسلو کے مکا تب فکر زیادہ مشہور ہیں۔ یہی حال دوسر علوم کا ہے۔ علم کی دنیا میں اپنے طرز فکر کو زیادہ اپیل کرنے والے مکتب فکر کواختیار کرنا اور اس سے وابستہ ہونا کوئی بری بات نہیں سمجھی جاتی۔ ہر مکتب فکر کے اہل علم دوسرے مکا تب فکر کا احترام کرتے ہیں اور یہ روایت قدیم دور سے آج تک چلی آرہی ہے۔ امام ابو حذیفہ اور امام مالک علیہ الرحمة کے مابین بیروایت قدیم ملتی ہیں۔

مسکداس وقت بیدا ہوتا ہے جب بید معاملہ اہل علم ودانش کی سطے سے اتر کرعوا می سطے پراتر آتا ہے بعنی ہے۔ جب سی مکتب فکر پر کوتاہ قامت اور عامیا نہ سوج رکھنے والوں کا اقتدار قائم ہوجاتا ہے بعنی دوسر کے نفظوں میں انہیں اپنے ظرف سے زیادہ مقام مل جاتا ہے تو پھر وہ اپنے علاوہ دوسر کے حقیر اور غلط سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے نزد یک اپنے مکتب فکر کی ہر بات درست اور دوسر ہے کی ہر بات فلط ہوجاتی ہے۔ ان کا ساراز وراپنے نقط نظر کی جمایت میں الٹے سید ھے دلائل فراہم کرنے میں لگ جاتا ہے ، ایک دوسر سے حسد بغض کی شکل اختیار کرجاتا ہے جو آگے چل کر نفرت کی شکل اختیار کرجاتا ہے جو آگے چل کر نفرت کی شکل اختیار کرجاتا ہے جو آگے چل کر نفرت کی شکل اختیار کرجاتا ہے جو آگے چل کر نفرت کی ہے۔ اپنے طرز فکر اور مزاج کو اپیل کرنے والے کسی مکتب فکر سے مسلک ، مسلک سے فرقہ اور فرقے سے نیا فہ ہب جنم لیتا ہے۔ اپنے طرز فکر اور مزاج کو اپیل کرنے والے کسی مکتب فکر سے تعلق قائم کرنا کوئی برائی نہیں۔ ہاں جہاں معاملہ مکتب فکر سے بڑھ کرمسلک ، گروہ بندی اور فرقے کی شکل اختیار کرچکا ہو وہاں اس

سے اجتناب کرنانہایت ضروری ہے۔اگرانسان پیمجھ بیٹھے کہ میرے مکتب فکر کے سواد نیامیں کہیں حق نہیں پایا جاتا اوراسی ہر جامد ہوکرایینے ذہن کے دروازے ہرنئ فکراور ہرنئ سوچ کے لئے بند کر لے، تو پھراس کے لئے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ نفرت اور تعصب کی آ گ ہی میں جلتار ہتا ہے۔اس موقع برامام شافعی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا ایک ارشاد بڑامعنی خیز ہے، دین کےاصولی و بنیادی معاملات میں تو ہم ہیں تھےتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارامخالف غلطی پر ہے، کین اجتہادی اور فروی مسائل میں ہم یہ مجھتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اپنے تنین درست رائے اختیار کی ہے لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ ہم غلط ہوں اور ہمارا مخالف صحیح ہو۔جولوگ اپنی شخصیت کی ایک آئیڈیل سطح تک تراش خراش کرنا جا ہیں،ان کے لئے لازم ہے کہ وہ خود میں وسعت نظری کو فروغ دیں اور تنگ نظری ہے بجیں ورنہان کی شخصیت ناممل رہ جائے گی۔والدین اوراسا تذہ کو بھی جاہئے کہ وہ اپنے زریرتر بیت افراد میں حتی الامکان ہرفتم کے تعصب اور تنگ نظری کو پیدا ہونے سے بچائیں۔

.....

### فطری رجحان (Aptitude)

اخلاقی حل یہ ہے کہ بیج جیسے ہی بلوغت کی منزل طے کرے،اس کی جلدسے جلد شادی کردی جائے تا کہ وہ اپنی خواہش کو فطری طور پر پورا کر سکے۔ ہمارے قدیم معاشرے میں ایساہی ہوتا تھا جس کے نتیجے میں جنسی مسائل بہت کم پیدا ہوا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں معاشرتی نظام کو کچھالییا بنادیا گیا ہے کہ شادی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جارہی ہے اور جنسی تسکین کے ناجائز طریقے آسان ہے آسان ہوتے جارہے ہیں۔اس برطرہ یہ کہ میڈیا صنفی خواہشات کوزیادہ سے زیادہ ابھارنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشروں میں جنسی بے راہ روی پھیلتی جارہی ہے۔اس مسئلے برریحان احمد روسفی صاحب نے اپنی تحریر پیغمت مصیبت کیوں بن گئی؟ میں دلچیپ بحث کی ہے۔اس کی ایک بڑی مثال تعلیم کے میدان میں سامنے آتی ہے۔ایک طالب علم جن مضامین کواختیار کرنا چاہتا ہے، والدین زبردستی اسے اس سے ہٹا کرڈاکٹریا نجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رجحان کے بارے میں والدین کو جائے کہ وہ اینے بچوں کے فطری رجحانات كوندد باكين اورانهين ايخشوق كي تسكين كر ليني دير

اس سلسلے میں عملی رکاوٹ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کار جمان کسی ایسے پیشے کی طرف ہوتا ہے جس میں اسے کوئی بہت اچھا کیرئیر ملنے کی تو قع نہیں ہوتی۔ مثلاً ایک شخص کار جمان ادب اور فلسفے کی طرف بہت زیادہ ہے لیکن اس میں ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد بھی اسے کوئی بہت اچھی ملازمت نہیں مل سکتی۔ ایسی صورت میں عملی حل یہ ہے کہ اپنے رجحانات کی ایک لسٹ بنائے اور اس میں ترجیحات متعین کیجئے۔ اگر آپ کی کہ بہالی ترجیح کوئی بہت اچھا کیرئیز نہیں دے سکتی تو پھر دوسری یا تیسری ترجیح اختیار کر لیجئے اور کہلی ترجیح کواپنا فارغ وقت کا مشغلہ یا شوق بنا لیجئے۔

اس کی مثال میہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ آپ کا رجحان فلسفہ پڑھنے کی طرف ہے اور آپ کی دلی مثال میں دلی خواہش میں دلی خواہش میں ہے کہ اس مضمون کو کم از کم ماسٹرز کی سطح تک ضرور پڑھا جائے۔ پاکستان میں

.... این شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے 24

فلسفیوں کو بالعموم کوئی بہت اچھا کیرئیرنہیں ملتا۔ آپ کی دوسری ترجیج مارکیٹنگ کے شعبے کی ہے جس میں بالعموم ایک اچھا کیرئیرمل جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ بیکر سکتے ہیں کہ پیشے کے طور پر آپ مارکیٹنگ کو اختیار کریں اور فلسفے کو بطور شوق ذاتی طور پر پڑھتے رہیے۔ آپ اپنے رجحان کی تسکیدن کے اچھے طریقے بھی اختیار کر سکتے ہیں اور بر ہے بھی۔ مثلاً اگر آپ کولٹر پچر پڑھنے کا شوق ہے تو آپ کو مثبت اور تعمیر کی لٹر پچر میں شاہ کا رقتم کی تصنیفات بھی مل سکتی ہیں ، نفی نوعیت کا مایوسی بھیلانے والا الٹر پچر بھی مل سکتا ہے اور لچر قسم کی جنسی ناول بھی۔ رجحانات کے بارے میں اس بات کا خیال رکھئے کہ آپ کو ہمیشہ اچھی چیز وں کا انتخاب ہی کرنا چا ہے اور بری چیز وں سے اجتناب کرنا چا ہے۔

.....

# تخلیقی صلاحیتیں (Creativity)

تخلیق صلاحیتوں سے مرادکسی انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جن کی بدولت وہ نئے نئے آئیڈیاز تخلیق صلاحیتوں سے مہارا معاشرہ تخلیق کرتا ہے۔بدشمتی سے ہمارا معاشرہ تخلیق سوچ کی بالعموم حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ایک ماہرنفسیات کے الفاظ میں، ہمارے ہاں اس بچ یا فرد کو پیند کیا جاتا ہے جوفر ما نبر دار ہے، دوسروں کا ادب کرتا ہے،اپنا کام وقت پر مکمل کرتا ہے،اس کے ہم عصراسے پیند کرتے ہیں،اور جودوسروں میں مقبول ہے۔اس کے مقابلے میں ہم ایسے بچوں کو پیند نہیں کرتے جو بہت زیادہ سوال پوچھتے ہیں،سوچنے اور فیصلہ کرنے میں خود مختار ہوتے ہیں، ویہ عقائد پر ڈٹے رہتے ہیں،کسی کام میں مگن رہتے ہیں اور کسی بااختیار شخص کی بات کومن وعن قبول ہے۔ کہ میں کرتے ۔ پہلی قسم کے بیچ کوہم اچھا بچہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بیچ کوہم برا بچہ ہجھتے قبول نہیں کرتے ۔ پہلی قسم کے بیچ کوہم اچھا بچہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بیچ کوہم برا بچہ ہجھتے قبول نہیں کرتے ۔ پہلی قسم کے بیچ کوہم اچھا بچہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بیچ کوہم برا بچہ ہجھتے قبول نہیں کرتے ۔ پہلی قسم کے بیچ کوہم اچھا بچہ کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بیچ کوہم برا بچہ ہجھتے اور فیصلہ کی بات کومن وعن ویں میں ہوں کہ بی کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بیچ کوہم برا بچہ ہجھتے ہیں اور دوسری قسم کے بیچ کوہم ایسے این شخصیت اور کردار کی قبر کی جائے کا میں میں کہتے ہیں اور دوسری قسم کے بیچ کوہم ایسے این شخصیت این شخصیت اور کردار کی تیں جو کو ہم ایسے کا میں کردار کی تو کردار کی تیا کہ کردار کی تعرب کردار کی تاریک کردار کرانے کردار ک

ہیں۔ ہمارے تعلیمی ماحول میں بھی تخلیقی سوچ کی حوصلہ تکنی کی جاتی ہے۔ اگرایک بچیامتحان میں کسی سوال کے جواب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تواسے کم نمبر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے ٹی وی اور ریڈیو پر ڈبنی آ زمائش کے پروگرام سوچنے کی صلاحیت کی بجائے یا دداشت کی آ زمائش کرتے ہیں۔ مذہبی تعلیم میں بھی قرآن کو حفظ کرنے پر زور دیا جاتا ہے لیکن اس کو ہمچھ کر روز مرہ زندگی پر اطلاق کرنے کی تربیت نہیں دی جاتی ۔ بچول کو کامیا بی حاصل کرنے اور اول آنے کی ترغیب دی جاتی ہے کی تا مطلاق کرنے اور اول آنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہا خاصل کرنے اور اول آنے کی ترغیب دی جاتی ہے گئی تا مکن ہے۔ کرنے میں کی خاصل کرنے اور ان کا اقر ار

ہمارے یہاں اگر پچھ فنکاروں اوران کی تخلیق کواہمیت دی جاتی ہے تواس عمل کونظر انداز کیا جاتا ہے جس کے نتیج میں کوئی تصویر، دھن وغیرہ کی تخلیق ہوئی ہے، یعن تخلیق کے نتائج کوتو سراہا جاتا ہے کیکن اس محنت اور جدو جہد کونظر انداز کیا جاتا ہے جستخلیق عمل کہتے ہیں۔ (رفیق جعفر، نفسیات مس: 487-486)

تخلیقی سوچ میں تین اہم عناصر ہوتے ہیں :

جدت ؟ سی مسئے کول کرنے کی صلاحیت ؛ اور کوئی قابل قدر مقصد حاصل کرنے کی صلاحیت ۔ جدت سے مراد موجودہ یا روایتی انداز میں پائی جانے والی چیزوں ، تصورات وغیرہ کو انفرادی انداز میں آپس میں ملانا یا خے سرے سے ترتیب دینا ہے۔ دنیا میں جتنے خلیقی کام کئے گئے ہیں ، انداز میں پرانی چیزوں یا تصورات کو نئے انداز میں دیکھا گیا ہے۔ مثلاً جب نیوٹن نے سیب کو گرتے ہوئے دیکھا تو یم ل نہ تو نیوٹن کے لئے اور نہ ہی کسی اور کے لئے انوکھا واقعہ تھالیکن نیوٹن نے اس ممل کو ایک خاص انداز میں دیکھا، اسے نئے معنی دیے اور اس طرح کشش نیوٹن نے اس ممل کو ایک خاص انداز میں دیکھا، اسے نئے معنی دیے اور اس طرح کشش تقل (Gravity) کا قانون دریافت کیا۔ تا ہم صرف جدت ہی کسی سوچ یا ممل کو خلیقی نہیں بنا دیتی بلکہ اس میں مسائل کاحل بھی بہت ضروری ہے۔ شلیقی صلاحیتیں رکھنے والے افراد کی پچھالیی

خصوصیات ہوتی ہیں جوانہیں دوسروں سے نمایاں کرتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کی تحقیقات کے مطابق پہلوگ انفرادیت پہند ہوتے ہیں اورروایتی سوچ اور کردار کے مقابلے میں اپنی ذات اور سوچ کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ بید دوسروں پر کم انحصار کرتے ہیں اورا کثر معاملات میں خودمختار ہوتے ہیں جی کہ ان کے جانے والے انہیں ضدی اور سرکش قرار دے دیتے ہیں۔ ان میں عموماً لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کا احساس کم ہوتا ہے۔ یہ مستقل مزاج ہوتے ہیں، جس کام میں دلچیسی لیتے ہیں، اسے تند ہی سے کرتے ہیں اور ناکا میوں اور مشکلات سے نہیں گھراتے۔ اگر ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ بھی جائیں تو پیٹا بت قدم رہتے ہیں۔

عام لوگ چیزوں میں سادگی، شلسل اور ترتیب کو پسند کرتے ہیں ، ابہام اور تضاد سے دور بھا گتے ہیں اور خیالات کی توڑ پھوڑ سے گھبراتے ہیں۔ان کے برعس تخلیقی افراد کی شخصیت میں بہت کیک ہوتی ہے۔وہ پیچیدہ الجھی ہوئی ، غیر متواز ن اور ناممل چیزوں میں زیادہ دلچیس لیتے ہیں۔ ئے خیالات کو ٹٹو لنے ، انہیں توڑنے مروڑنے اور مختلف حل تلاش کرنے میں لطف محسوس کرتے ہیں۔ وہ تخلیق شدہ چیزوں میں دلچیس لینے کی بجائے تخلیقی ممل میں زیادہ دلچیس لیتے ہیں۔ یہ اپنے حیالات میں یائی جانے والی شورش ، عدم استحکام ، پیچیدگی اور افر اتفری سے نہیں گھبراتے۔

یدا پی خوبیوں اور خامیوں سے عام لوگوں کی نسبت زیادہ آگاہ ہوتے ہیں۔ بید دوسروں کے علاوہ خود کو بھی طنز و مزاح کا نشانہ بنانے سے نہیں ڈرتے۔ ان کا گھریلو ماحول بالعموم مثبت ہوتا ہے۔ گھریلولڑائی جھڑے بہت کم ہوتے ہیں۔ والدین بچوں کو آزاد ماحول فراہم کرتے ہیں جس میں بچیخود اپنے تجربات کے ذریعے ماحول سے آگاہی حاصل کرتا ہے۔ یہ جن اداروں میں تعلیم حاصل کرتا ہے۔ یہ جن اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں ماحول آمرانہ ہیں ہوتا بلکہ سوالات کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہوتا ہے۔ استاد کا تعلق بالعموم ان سے دوستانہ ہوتا ہے اور تخلیقی صلاحیتوں کو نشوونما دی جاتی

ہے۔ان معلومات کی روشنی میں خود میں تخلیقی صلاحیتوں کی نشوونما کے لئے کچھ باتوں کا خیال ر کھنا ضروری ہے۔اینے فکریر کبھی پہرے نہ بٹھا پئے۔اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتو السيمحض شيطاني وسوسه بمجھ كرنظرا ندازنه ليجئح بلكه اہل علم سے اس كا جواب مانگنے كى كوشش ليجئے ـ ذہن میں ایسے خیالات کوموجود رکھنے کی مثق کیجئے جوایک دوسرے کے متضاد ہوں۔متضاد، پیچیدہ،الجھی ہوئی اور نامکمل چیز وں اور خیالات سے نہ گھبرایئے۔اینے گھر اورا داروں میں ایسا ماحول پیدا کیجئے جو خلیقی صلاحیتوں کو فروغ دے۔اپنے اداروں میں ڈسپلن کے نام پرخواہ مخواہ تخلیقی صلاحیتوں کا گلانہ گھونٹئے بلکہ نئے خیالات کوخوش آ مدید کہیے تخلیقی سوچ کوفروغ دینے کے بہت سے طریقے دریافت ہو چکے ہیں۔ان میں ایک طریقہ برین اسارمنگ (Brainstorming) ہے جس میں ایک گروپ کوئسی مسئلے کے زیادہ سے زیادہ حل تجویز کرنے کے لئے کہاجا تاہے۔ پہلے مرحلے میں اس بات پر توجہ نہیں دی جاتی کہ کوئی حل احیصا اور قابل عمل ہے یانہیں۔اس کے نتیج میں ہر شخص محض اس خوف سے خاموش نہیں رہتا کہ کہیں اس کا مذاق نداڑ ایا جائے یااس کے خیال کومستر دنہ کر دیا جائے۔اگلے مرحلے بران تجاویز کے مثبت اورمنفی پہلوؤں کا جائزہ لے کران میں سے اچھی تجاویز کا انتخاب کیا جاتا ہے۔اسی طرح گروپ کی صورت میں مختلف آئیڈیا زاور چیزوں پرغور وفکر کر کے سی اقدام کے فوری اور دوررس نتائج کا انداز ہ لگانے ،کسی چیز کی وجو ہات اور مقاصد برغور وفکر کرنے ،کسی کام کی بلاننگ کرنے ،کسی مسئلے کے مختلف ممکنہ پہلوؤں میں کسی ایک کا انتخاب کرنے، متبادل راستے تلاش کرنے، فیصلے کرنے اور دوسروں کے نقطہ ہائے نظر کو سمجھنے سے خلیقی سوچ نمو پذیریہوتی ہے۔ آپ بھی اپنے دوستوں کی مدد سے چھوٹے جیموٹے تھنک ٹینک بنا کر پیکا م کر سکتے ہیں تخلیقی سوچ کے شمن میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ بعض لوگ دین کےمعاملے میں فکروعمل کی تمام حدود بھلانگ جاتے ہیں جو کہ درست نہیں جبیبا کہز مانہ قدیم میں فرقہ باطنبہاور دورجدید میں بعض حلقوں نے دین کے بنیا دی

تصورات توحید، رسالت، آخرت، نماز، روزه، هج اورزکو میں کئی ترامیم تجویز کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جودین ہمیں عطافر مایا ہے، اپنی تخلیقی صلاحیت کو استعال کر کے اس میں کوئی تبدیلی کرنا بالکل غلط ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین جس طرح ملا ہے اسے قبول کیجئے۔ دین کے معاطے ہماری تخلیقی صلاحیتوں کے استعال کا اصل میدان دینی احکامات کو سمجھنا، دین کے فروغ کے لئے نئے راستے تلاش کرنا، اور زندگی میں دین پڑل کرنے کی راہ میں پیش آنے والی رکاوٹوں سے خمٹنے کے قابل عمل طریق ہائے کاردریا فت کرنا ہے۔ اگر ہم دین ہی میں کوئی ترامیم کرنے لگ گئے تو دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد۔

.....

# احساس ذمهداري

انسان کی شخصیت کا بیرہ پہلو ہے جو دوسروں کی نظر میں اس کا مقام بنانے میں سب سے زیادہ اہم کر دارادا کرتا ہے۔اگر کسی شخص میں لاابالی پن پایا جاتا ہے تو اسے معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔اسے نکما اور تکھٹے تھے جاتا ہے۔ جب انسان کوئی ذمہ داری اپنے سر پر لے لے تو اسے نبھانے کی ہرممکن کوشش کرنا اس کا فرض ہے۔ بعض ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا بوجھا تھانے یا نہا تھانے کا اسے کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ مثلاً اگر کسی کے والدین خدانخو استہ فوت ہو جا کیں تو چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری اس پر آپڑتی ہے۔ اس معاملے میں انسان کا طرز عالی نیے ہوتا کی ترکی حد تک کوشش کرے اور اس سلسلے میں اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے۔

دوسری قتم کی ذمہ داریاں وہ ہوتی ہیں، جنہیں اٹھانے کا اختیار انسان کے پاس ہوتا ہے مثلاً

ایک شخص کسی بچے کو گود لے کراس کی پرورش کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ ایسی ذمہ داریوں کو اٹھانے کا اہل اٹھانے سے پہلے ہر شخص کو اچھی طرح سوچ لینا چاہئے کہ کیا میں اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل ہوں یا نہیں؟ کیا مستقبل میں میر ہے حالات میں کوئی الیی تبدیلی متوقع ہے جس کے نتیج میں سے ممکن ہے کہ میں اس ذمہ داری کو پورانہ کرسکوں؟ الیی صورت میں انسان کو بیذ مہ داری اٹھائی ہی نہیں چاہئے ۔ بعض اوقات انسان ایک ذمہ داری اٹھا کر دوسرے سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے دین کا بیتھم ہے کہ وعدے کو ضرور پورا کیا جائے ۔ بھی کھار الیی صورتحال معالی ہو جاتا ہو جاتی ہے کہ حالات کی تبدیلی کے باعث کوئی شخص وعدہ پورا کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے ۔ ایسی صورتحال میں اسے چاہئے کہ وہ ان لوگوں کو اس بات کی فوراً اطلاع دے کہ اس مجبوری ہے ۔ ایسی صورتحال میں اسے چاہئے کہ وہ ان لوگوں کو اس بات کی فوراً اطلاع دے کہ اس مجبوری کی وجہ سے میں بید ذمہ داری پوری نہیں کر سکوں گا۔ بالکل آخری موقع پر کسی کو جو اب دینا اخلاقی اعتبار سے بہت گری ہوئی حرکت ہے۔

اپنی د نیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ہر شخص کو یہ جان لینا چاہئے کہ اس پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عائد ہیں جن کا حساب اسے مرنے کے بعد دینا ہوگا۔ ہر انسان پریدلازم ہے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو جانے اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرے۔ جولوگ اس سے غفلت برتے ہیں، وہ دنیا میں کتنے ہی بڑے ذمہ دارعہدوں پر فائز کیوں نہ ہوں، خدا کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔

.....

# قوت ارادي اورخوداعمادي (Confidence)

جوانسان کسی بات کا ارادہ کرے لیکن اسے پورا نہ کر سکے تو یہ کہا جاتا ہے کہاس میں قوت ارادی اورخوداعتادی کی کمی ہے۔خوداعتادی کامعنی پیہے کہانسان اپنے ارادوں میں پختہ ہو۔ فیصله کرنے میں خواہ کتنا ہی غور وفکر کیا جائے اور کتنا ہی وقت لگایا جائے ،لیکن ایک مرتبہ فیصلہ کر کے اس سے پیچھے ہٹنا دوسروں کی نظر میں کسی شخص کے اعتبار (Credibility) کوخراب کر دیتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو اپنے آپ پر اعتماد نہ ہو ، دوسرے بھی اس پر اعتماد نہیں کرتے ۔ قوت ارادی کوبہتر بنانے کاطریقہ یہ ہے کہ اینے ذہن کومشورہ (Suggetion) د یجئے کہ میں پیکام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ شروع شروع میں اپنے سامنے چھوٹے چھوٹے چیلنج رکھئے جیسے میں تقریر کرسکتا ہوں، میں بیر کھیل کھیل سکتا ہوں، میں کسی بڑے آفیسر سے براعتاد گفتگو کرسکتا ہوں وغیرہ وغیرہ ۔ جب آپان چیلنجز کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے تو آپ کی خوداعتادی میں اضافہ ہوگا۔ آہشہ آہشہان چیلنجز کو بڑا کرتے جائیئے ۔ کچھ ہی عرصے میں آپمحسوس کریں گے کہ اب آپ میں خاصا اعتماد پیدا ہو چکا ہے۔خود اعتمادی کے بارے میں ایک اہم پہلویہ ہے کہ اسے حد سے زیادہ بھی نہیں ہونا جا ہئے۔بعض لوگ اپنی حقیقی صلاحیتوں کے بارے میں ضرورت سے زیادہ خوداعماد (Over Confident) ہوتے ہیں۔اس کا نتیجہ بیزنکلتا ہے کہ وہ دوسروں سے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں اور جب انہیں پورانہیں کریاتے تو دوسروں کی نظر میں ان کی شخصیت کا ایج مجروح ہوتا ہے۔ جب آپ میں خود اعتادی کی کمی ہو، تب تو خود کواوور کانفی ڈنٹ محسوس کرنے میں حرج نہیں لیکن جب آپ نارمل ہو جائيں تو اپنی صلاحیتوں کاحقیقی تجزیہ کیجیے جس میں صحیح معنوں میں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا معائنہ کیجیےاوراس کےمطابق ہی اپنی خوداعتادی کوایڈ جسٹ کیجیے۔

.....

## شجاعت ادر بهادري

شجاعت کے دو پہلو ہیں: ایک باطنی اور دوسرے ظاہری۔ اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ کسی شجاعت کے دو پہلو ہیں: ایک باطنی اور دوسرے ظاہری۔ اس کا باطنی پہلو یہ ہے کہ کسی شخص میں حقائق اور نتائج کا سامنا کرنے کا ایسا حوصلہ ہو کہ وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے میں بزدلی اور مداہنت کا رویہ اختیار نہ کرے۔ جس بات کو وہ حق سمجھے ، اس پر ڈٹ جائے اور اس کے بارے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ انسان کی شجاعت کا باطنی پہلوزیادہ سامنے آئیں اور وہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ کسی انسان میں شجاعت کا باطنی پہلوزیادہ نمایاں ہوتا ہے اور کسی میں ظاہری۔

اگرہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کا جائزہ لیں تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کی شجاعت پہلی قسم کی ہے اور سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما کی دوسری قسم کی ۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روائگی اور منکرین ختم نبوت اور منکرین زکوۃ کے مقابلے میں جہاد کے معاملے میں سیدنا اللہ عنہ نے ایسے اعتماد کا مظاہرہ کیا جس کی تعریف حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہا در انسان نے کی ۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود پر جملہ آور ہونے والوں کے مقابلے میں انتہا در ہے کے ضبط نفس کا مظاہرہ کیا۔

تتھے۔ان میں سیدناز بیر بنعوام ،سیدنا سعد بن ابی وقاص ،سیدناابوعبیدہ ،سیدنا خالد بن ولید ،سیدنا عمروبن عاص،سيدناسعد بن معاذ،سيدنااسيد بن حفير،سيدناسعد بن عباده،سيدنازيد بن حارثه،سيدنا جعفر طيار، سيدنا عبدالله بن رواحه، سيدنا قعقاع بن عمر و، سيدنا عكرمه بن ابوجهل اورسيدنا عبدالله بن سعد بن ابی سرح رضی الله عنهم کی شخصیات نمایاں ہیں۔شجاعت کا متضاد رویہ بزد لی اور نامردی کا ہے۔چھوٹی چھوٹی سی باتوں پریریثان ہونا ہقائق کا سامنا کرنے سے گھبرانا ، دوسروں سے ڈرڈرکر اور گھٹ گھٹ کر جینا بزدلی کی نشانیاں ہیں۔اس سے نجات کاحل یہ ہے کہ اپنی شخصیت میں خود اعتادی پیدا تیجئے۔ یہی خوداعتادی اس کی بزدلی کے خاتمے کا سبب بنے گی۔اس کاعملی طریقہ خود اعتادی کے تحت بیان کردیا گیا ہے۔ شجاعت کے باب میں ایک اہم پہلویہ ہے کہ انسان بہادری کے زعم میں حقیقت پیندی سے دور نہ بھاگے۔اییا نہ ہو کہ اپنی بہادری کی وجہ سے کوئی شخص اپنی صلاحیتوں کا غلط اندازہ (Over-Estimate) لگالے اور ایسی قوت سے بل از وقت ٹکرا جائے جس سے مقابلے کی وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو۔اس کا نتیجے صرف اور صرف اپنی قوت کی تباہی کی صورت میں نکاتا ہے۔شجاعت کے زعم میں زمینی حقائق کونظرانداز کرنا خودکشی کے سوا کچھنہیں۔ بہادری کا صحیح پہلویہ ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں کی ممکنہ حد تک حق کاعلمبر دار بنے اور کلمہ حق کو بلند کرنے کی کوشش کرے۔اسی دجہ سے ظالم حکمران کے سامنے کلمہ دق کہنے وافضل ترین جہاد قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے انبیاء کرام علیهم السلام اور بزرگان دین علیهم الرحمة کی سیرت ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے جب انہوں نے حق کے کلے کو بلند کرنے کے لئے شدیدمصائب اور ظلم وہتم کو بر داشت کیا۔

### انصاف ببندى

عدل وانصاف کو ہمارے دین میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔عدل کامعنی یہ ہے کہ تن دار کواس کاحق دیا ہے۔ کہ اپنے ذاتی یا کواس کاحق دیا جائے۔ دین میں عدل کا تقاضا اس قدر شدت سے کیا گیا ہے کہ اپنے ذاتی یا قومی یا دینی دشمنوں کے بارے میں ناانصافی کا کوئی رویہ بھی اللہ تعالی کو پہند نہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

يْمَا يُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا كُونُوا قَوْامِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوُمٍ عَلْمَى اللَّهَ اللَّهَ عَدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقُواى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِلَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ لَا اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ لَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ لَا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ لَهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَبِيرٌ المَا لَدَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

اے ایمان والوا بم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہوجاؤ اور سچائی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی وشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ یہ (عدل) تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

اس آیت کاسیاق وسباق بے بتا تا ہے کہ یہاں خاص طور پراس دشمنی کا تذکرہ ہے جودین کی بنیاد پر ہو۔ ظاہر ہے بیدشنی کی شخت ترین شکل ہے جس میں بھی مسلمانوں کوناانصافی اورانتہا لیندی سے روکا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوگی کہ قرآن مجید کی واضح رہنمائی کے باوجود ہمارے ہاں انصاف پیندی کا شدید فقدان ہے۔ عدالتی انصاف کی بات تو جانے دیجئے، اپنی روز مرہ زندگی میں ہم بار ہا عدل وانصاف کا خون کرتے ہیں۔ سڑک پر چلتے ہوئے ہوگ کہ ویر کی خلاف ورزی کرے دوسروں کی حق تلفی ہوئے ہم میں سے کتنے دین دارا فراد ہی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرے دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ اسی طرح دکا ندار چیز کے بیسے تو پورے وصول کرتے ہیں گین چیز کے معیاریا مقدار کرتے ہیں۔ اسی طرح دکا ندار چیز کے بیسے تو پورے وصول کرتے ہیں گین چیز کے معیاریا مقدار میں ہم بار ہا عدل کی بات کے دوسروں کی جائے کہ

میں کی کردیتے ہیں۔ اپنے کاروباری معاملات میں کیش فلو کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے معاہدے کے خلاف رقوم کی ادائیگی میں تاخیرعام سی بات ہے جس میں چھوٹے چھوٹے دکا نداروں سے لے کر بڑی بڑی کمپنیاں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ تعدداز دواج کی اجازت کے استعال میں بہت بے باک ہیں لیکن قرآن مجید کے تھم کے مطابق ان میں عدل و اضاف کا تو سوال ہی بیدانہیں ہوتا، بالعموم نئی بیویوں کے خرے اٹھائے جاتے ہیں اور پرانی بیوی کونظرانداز کردیا جاتا ہے۔ جب لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ ان کی حق تلفی کرتے ہوئے درمیان میں گھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہمیں صرف اور صرف دوسروں کی غلطیاں ہی نظر آتی ہیں اور اپنی غلطیوں سے صرف نظر کرتے ہیں۔ کسی اختلاف بالحضوص دین مسکے میں اختلاف کی صورت میں دوسروں کی بات سننا ہمیں گوارا نہیں ہوتا۔ شاید ہم سیجھتے ہیں کہ میں اتفا قاجس عقیدے اور مسلک میں پیدا ہوا وہی حق ہے۔ اگر السابی ہے تو پھران لوگوں کا کیا قصور ہے جو کسی دوسرے فد ہب یا مسلک والوں کے گھر پیدا ہوئے اور اپنے ہی نقط نظر کو درست سمجھتے ہیں۔ اگر ہم آنہیں غلط سمجھتے ہیں تو ہمیں اپنے آبائی مسلک و عقیدے پر بھی ایک حق سے متلاثی کی حقیت سے نظر ثانی کر لینا چاہئے۔

ہمارارویہ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ اگر مخالف مسلک کا کوئی شخص تحقیق پر آ مادہ ہواوراس کے لئے ہمارے مسلک کو سمجھنا چاہے تو ہم اسے سر آ نکھوں پر بٹھاتے ہیں لیکن اگر ہمارے مسلک سے تعلق رکھنے والا کوئی طالب علم دوسرے مسلک کی کتابوں کا مطالعہ بھی شروع کر دیتو ہم ہاتھ دھوکراس کے بیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خالف مسلک کی کوئی کتاب پڑھنا یا ان کے کسی عالم کی بات سننا ہی ہمارے نزد یک گراہی ہے۔ ابتدا ہی سے ہمارے ذہنوں میں یہ داخل کیا جا تا ہے کہ فلاں مشرک ہمانی بے۔ فلاں گتا نے رسول ہے۔ اس کی کوئی بات سننایا اس کی کتاب پڑھنا ناجائز ہمانا جائز

ہے کیونکہ اس سے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو دوسرے مسلک کے سی شخص کوسلام کرنے یااس سے مصافحہ کرنے سے ہی نکاح فاسد ہوجا تا ہے۔

ہمارا دین عدل وانصاف کاعلم بردار ہے اوراس کا حکم دیتا ہے۔ کیا دنیا کی کوئی عدالت بھی کسی ملزم کی بات سے بغیراسے مجرم قرار دے کر سزا سناتی ہے؟ بدشمتی سے ہمارے عام مسلمان عدل و انصاف کے علم بردار کہلانے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلک کے لوگوں کی بات سنے بغیران کے متعلق کفر، نثرک، بدعت اور گستاخی رسول کا فتوی جاری کرنے میں کوئی جھےک محسوں نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ مخالف مسلک کے سی شخص کو تل کر دینا کوئی گناہ ہی سمجھانہیں جاتا بلکہ عین کار ثواب سمجھا جا تاہے۔ابیا کرنے میں کسی مسلک کی تخصیص نہیں بلکہ سب ہی مسالک کے لوگوں میں یہ چیزیا کی جاتی ہے۔اس بات کوسب ہی بھول جاتے ہیں کہاس طرح وہ عدل وانصاف کا خون کرنے میں مصروف ہیں۔اگر ہم قرآن مجید پرسچا ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں حقیقی معنوں میں حق اور انصاف پیندی کواپنی شخصیت کا جز و بنانا ہوگا۔انصاف برکسی قشم کا کوئی کمپر و ما ئزنہیں ہونا حیا ہے ٔ۔جس بات کو ہم حق اورانصاف سمجھتے ہیں،اپنی استطاعت کے مطابق اس برڈٹ جانااوراس کے مقابلے میں کسی ملامت کی برواہ نہ کرناوہ روبہ ہے جس کا تقاضا ہم سے دین میں کیا گیا ہے۔اگر ہم اپنی روزمرہ دینی اور دنیاوی زندگیوں میں ناانصافی کوچھوڑ ناشروع کردیں توبہت جلد ہماری اجتماعی زندگیوں میں حق اور انصاف کا بول بالا ہوگااور ہمارے حکمران اور عدالتیں بھی انصاف کے قائم کرنے والے بن جائیں گےلیکن اینے رویے کی اصلاح کی بجائ ہے اگر ہم حکومت ہی کوکوستے رہے تو حالات ایسے ہی رہیں گے بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتے جائیں گے۔

.....

# كاميابي كأكن

ا پنی شخصیت کو بہتر بنانے کے لئے اس میں جینے کی امنگ اور کامیا بی کی گئن پیدا کرنا ضرور ی ہے۔جس شخص میں اس کا فقدان ہووہ کوئی بڑا کارنامہ تو کیا، چیوٹا سا کام بھی انجام نہیں دےسکتا۔ خود میں کا میابی کی امنگ پیدا کرنے کا طریقہ ہیہے کہ اس بات برغور سیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔میرے سامنے کیا چیننج درپیش ہے جس سے عہدہ برا ہونا میرے لئے ضروری ہے۔اس کے بعدایینے سامنے چھوٹے چھوٹے چینٹج رکھئے اوراینی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پرخوش ہونا سکھئے۔بعض لوگوں کی نا کامیاں ان میں کامیابی کی گئن کوختم کردیتی ہیں۔نا کامی ہوتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ کا میا بی و نا کا می دونوں ہی اس زندگی کے اہم پہلو ہیں۔اگر آج میں کسی مقصد کے حصول میں نا کا م رہا ہوں تو ضروری نہیں کہ کل بھی ایبا ہی ہو۔ نا کا می کا ایک روش پہلویہ ہوتا ہے کہانسان کواس میں اپنی خامیوں کے تجزیے کا موقع مل جاتا ہے۔ کامیا بی کے بارے میں اپنی تو قعات کو بھی بہت زیادہ غیر حقیقی نہ بنایئے ورنہ کامیا بی بھی نا کا می ہی محسوں ہوگی۔ کامیانی کی گئن اچھی چیز ہے کیکن اگر اس میں انتہا پیندی آ جائے تو انسان بہت زیادہ جذباتی ہو جا تاہےاورنا کام ہونے بروہ بری طرح ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔

.....

## مجل اورسخاوت

خرج کرنے سے گریز کرے۔ مثلاً ایک شخص انہائی دولت مند ہونے کے باوجود پھٹے پرانے
کپڑے پہنتا ہے اورا پنے بچوں کو بھی اس پرمجبور کرتا ہے یاروکھا سوکھا کھا تا ہے تو یہ بخل ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں
انسان کو دی ہیں ، ان کے اثر ات اس کی شخصیت پر بھی ظاہر ہونے چاہئیں۔ بخل کی ایک ہڑی
مثال اس وقت دیکھنے میں آتی ہے جب ہم ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ اگر ہمارے
پاس کوئی حقیقی ضرورت مند آجائے تو اسے بچھ وقت ہمیں اپنی تمام ضروریات یاد آجاتی ہیں
لیکن اپنی عیاشیوں کے وقت ہم کوئی نہ کوئی جواز ضرور گھڑ لیتے ہیں۔ اگر ہم کسی ضرورت مند کی
مدد کر بھی دیں تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ساری عمر ہمارے احسان کے بوجھ تلے دبا
دے اور ہمارا غلام بن کر رہے۔

شخصیت کے اسی پہلوکی دوسری انتہا اسراف اور تبذیر ہے۔ انسان اپنی خواہشات کا اتنا غلام بن جائے کہ وہ ان کی شکیل کے لئے دولت کو ضائع کرنا شروع کر دے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے۔ پر تغیش انداز زندگی (Luxurious Life Style) کی بہت ہم مثالیں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی اپنی خواہشات کی شکیل کے لئے تو ہزاروں لاکھوں خرچ کردیتے ہیں لیکن انہیں ان غریبوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی جن کے بیچ بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں۔

دین ہمیں انتہا پیندی کے ان رو یوں سے پی کرہمیں اعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ جہاں خرچ کرنا جاہئے وہاں خرچ نہ کرنا بخل ہے اور جہاں خرچ نہیں کرنا جاہئے وہاں خرچ کرنا اسراف ہے۔ سخاوت اور دریا دلی اس کانام ہے کہ جہاں خرچ کرنا جاہئے وہاں انسان خرچ کرنے سے نہ گھبرائے بلکہ دل کھول کرخرچ کرے اور اسراف سے ہرصورت میں بیجے۔

# لالج اورقناعت

اسی قتم کا ایک رویہ لالج اور حرص ہے۔ بخل دراصل انسان کی دولت کے مناسب آؤٹ فلو
(Outflow) کی راہ میں رکاوٹ ہے جبکہ لالج اس کے غیر مناسب ان فلو(Inflow) کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ انسان کسی چیز بالخصوص دولت کے حصول کے لئے اتنا حریص ہوجاتا ہے کہ وہ حصول کے جائز اور ناجائز طریقوں کی پرواہ نہیں کرتا اور ہر طرح سے اپنی تجوریوں کو بھرنے کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالعموم کریشن کا جونا سور پھیلتا جارہا ہے اس کی وجہ بھرنے کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے دین میں دولت کی خواہش کوتو برا قرار نہیں دیا گیا بلکہ زندگی میں ایک اہم محرک کے طور پراسے شامیم کیا گیا ہے لیکن اس معاطے میں انتہا پسندی کے تمام رویوں کو خلط قرار دیا گیا ہے۔ حرص وطع سے نے کر انسان دولت کے حصول کی جائز طریقوں سے کوشش کرسکتا ہے شرطیکہ اس میں دوسروں کے حقوق یا مال نہ کرے۔ اسی رویے کا نام قناعت ہے۔

ہمارے ہاں بعض لوگ قناعت کا معنی ہے جھتے ہیں کہ انسان اپنی غربت ہی کو اختیار کئے رکھے اور دولت کے حصول کے جائز طریقوں سے بھی گریز کرے۔ اس نقط نظر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ بیر ہبانیت کا پیدا کر دہ رویہ ہے۔ اسلام میں قناعت کا بیمفہوم ہے کہ انسان دولت کے حصول کے ناجائز طریقوں سے بچے اور جائز طریقوں سے جود ولت حاصل ہوجائے اس پر خدا کا شکر ادا کرے۔ ناجائز طریقوں سے دولت کے حصول سے نیخے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جائز طریقوں سے دولت کے حصول سے نیخے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جائز طریقوں سے مناسب مال کمانے کے لئے اپنی صلاحیتوں کو ہروئے کا رائے۔ یہ چیز ان نوجوانوں کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہے جو اپنے لئے کیر بیڑ کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اپنے لئے ہمیشہ ایسے ہی کیر بیڑ کا انتخاب کیجئے جہاں آپ کے لئے رزق حلال کمانے کے بہتر مواقع اور حرام سے بیخے کی بہتر سہولتیں میسر ہوں۔ ہمارے ماحول میں بہت سی کمانے کے بہتر مواقع اور حرام سے بیخے کی بہتر سہولتیں میسر ہوں۔ ہمارے ماحول میں بہت سی

الیی نوکریاں بھی ہیں جہاں حلال تو مشکل سے ہی ملتا ہے اور بہت کم ملتا ہے البتہ حرام کمانے کے مواقع بے ثمار ہوتے ہیں۔ آج کل کی سرکاری نوکریاں اس کی بدترین مثال ہیں۔ کیریئر کے انتخاب کے وقت اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیے اورا چھے لوگوں سے مشورہ ضرور طلب کیجئے۔

.....

#### عادات وخصائل

انسان کی شخصیت کا ایک اہم پہلواس کی عادات و خصائل ہیں۔ عادات سے مرادانسان کے وہ ایک ہی طرز کے رویے ہیں جن کے تحت وہ مخصوص حالات میں ایک ہی ردعمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تقریباً بارہ سال کی عمر کے بعد جب انسان کی شخصیت کا غیر مادی وجودنشو ونما پار ہا ہوتا ہے تواس کی عادتوں کی تشکیل بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ بیعاد تیں پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ بڑی عمر میں ان عادتوں کو تبدیل کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ کھانے پینے ، رہنے سہنے، ملنے جلنے ،سونے جاگئے ،جنسی خواہش کی شکیل کرنے اور زندگی کے دیگر معاملات کے بارے میں ہرانسان مخصوص رویوں کو عادی ہوجا تا ہے۔

اگرآپ عمر کے اس حصے سے گزررہے ہیں یا گزرنے والے ہیں تواجھی عادتوں کو اپنانا اور بری عادتوں سے جاری عادتوں سے بچنا آپ کے لئے خاصا آسان ہوگا کیونکہ شخصیت کی تعمیر کا کام ابھی تیزی سے جاری ہوگا۔ اس معاملے میں اپنے والدین، اساتذہ اور اچھے دوستوں سے رہنمائی حاصل کیجئے۔ اس عمر میں برے دوستوں سے پر ہمیزانتہائی ضروری ہے خواہ آپ کووہ کتنے ہی پر شش کیوں نہ محسوس ہوں کیونکہ یہی کسی شخص میں بری عادتوں کے پختہ ہونے کا باعث بنتے ہیں۔

اگرآپ عمر کے اس جھے سے گزر چکے ہیں تو بری عادتوں کو تبدیل کرنا اگر چہ خاصامشکل کا م ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ای شخصیت اور کردار کی تیسر کسے کا جائے 40 ہے لیکن میرکرنا آپ کی باقی زندگی کواچھا نداز میں گزار نے کے لئے ناگزیر ہے۔ آپ اپنی خود اعتمادی کے ذریعے ان بری عادتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ضرورت ہوتو کسی ماہر نفسیات سے بھی مشورہ کیا جاسکتا ہے بالخصوص ہیناٹزم کے ماہرین اس سلسلے میں خاصی مدد کر سکتے ہیں۔ بری عادتوں کی ایک جامع و مانع فہرست بنانا خاصا مشکل کام ہے لیکن ہم میں اچھائی اور برائی کا اتنا شعور ضرور موجود ہے کہ اس کی مدد سے ہم اچھی و بری عادتوں میں تمیز کر سکیس۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی عام بری عادتوں میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، دوسروں کی کھوج میں رہنا، جنسی بے اعتدالی کا مظاہرہ کرنا، بات بات پراڑنے کے لئے تیار بہنا، سونے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ کرنا، بات بات پراڑنے کے لئے تیار بہنا، سونے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ کرنا، بات بات پراڑنے کے لئے تیار بہنا، سونے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ کرنا شامل ہے۔

.....

### فنی اور پیشه ورانه مهارت

کسی بھی فردی معاشی زندگی میں اس کی فنی اور پیشہ ورانہ مہارت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔
آپ جو بھی بیشہ اختیار کرنے جارہے ہیں ، اس میں درکار مناسب صلاحیتوں کا فقدان ایک طرف آپ کی اپنے ہم پیشہ افراد میں عزت کو کم کرسکتا ہے اور دوسری طرف آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ پیشے کے انتخاب سے پہلے بید کھے لیجئے کہ کہیں بید پیشہ آپ کے ذاتی میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے۔ پیشے کے انتخاب سے پہلے بید کھے لیجئے کہ کہیں بید پیشہ آپ کے ذاتی رجحانات سے بالکل ہی متضاد تو نہیں؟ ہمیشہ اس پیشے کا انتخاب کیجئے جو آپ کی فطری صلاحیتوں سے ہم آ ہنگ ہو۔ یہی چیز آپ کو فنی اور تکنیکی اعتبار سے مضبوط بنا دے گی اور انشاء اللہ آپ کی ترقی کی راہ میں بہت آگے تک لے جائے گی۔ پیشے سے ناانصافی کرنا دنیا والوں کی نظر میں بھی ایک بری چیز ہے اور اللہ تعالی کے نزد یک بھی ناپیند بدہ عمل ہے۔ اپنے پیشے میں مہارت حاصل ایک بری چیز ہے اور اللہ تعالی کے نزد یک بھی ناپیند بدہ عمل ہے۔ اپنے پیشے میں مہارت حاصل

کرنے کے لئے شوق اور لگن کی ضرورت ہے۔اس سے متعلق صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لئے کتب کا مطالعہ، ماہر لوگوں کی صحبت اور مختلف کور سز میں شرکت ضروری ہے۔اس ضمن میں جور قم بھی خرچ ہو، وہ آپ کی اپنی ذات میں سر مایہ کاری ہے۔

.....

# جنسی جذبہ

کسی انسان میں جنسی جذبے کا ہونا ایک نار اور فطری سی بات ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیے ہمیں ہوک اور پیاس گئی ہے۔ اس جذبے کے معاملے میں اہل مغرب کا رویہ اور کر دار انتہا لیندانہ ہے جس کے نتیجے میں وہاں جنسی بے راہ روی ، جنسی مسائل اور امراض بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا جنس کے بارے میں رویہ عجیب وغریب ہے۔ ہمارے ہاں جنس کے بارے میں رویہ عجیب وغریب ہے۔ ہمارے ہاں جنس کے بارے میں ایک شدید ترسم کی گئٹن یائی جاتی ہے۔

ایک طرف تو روایتی طور پر جنس کے موضوع پر گفتگو کرنا، کوئی کتاب پڑھنا اور اشاروں کنایوں میں بھی اس کاذکر کرنا بہت معیوب بلکہ ایک غلیظ مل سمجھا جاتا ہے کیکن دوسری طرف اہل دوسری طرف جدید مادی تہذیب کی پیروی میں ہمارے یہاں جنسی خواہش کو ابھارنے والے بلکہ بھڑکا نے والے عوامل بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں جن میں ہمارا میڈیا سرفہرست ہے۔ ہمارے دین میں شادی کے بغیر از دواجی تعلقات کو شخت گناہ قر ار دیا گیا ہے کیکن اس کے برعکس ہمارے یہاں شادی کو مصیبت بنادیا گیا ہے۔

دور عروج گزار کر بڑھا بے کا منتظر ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی پیاسے کواس وقت پانی
پلایا جائے جب اس کی پیاس کی شدت ختم ہو چکی ہو۔ان سب کے ساتھ ساتھ جنسی بے راہ روی
کے لئے مواقع بڑھتے جارہے ہیں۔اس پر طرہ یہ کہ جنس کے بارے میں نو جوانوں کو درست
معلومات فراہم نہیں کی جاتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نو جوان لڑکے لڑکیوں میں جنسی مسائل
بڑھتے جارہے ہیں اور پورا معاشرہ ایک عجیب تضاد کا شکار ہے۔ان حالات کی وجہ سے جو جنسی
مسائل اور عوارض پیدا ہورہے ہیں یا ہو سکتے ہیں ،ان کی کے تفصیل ہے ہے:

﴾نو جوان لڑ کے لڑ کیوں میں شادی کے بغیراز دواجی تعلقات قائم کرنا

﴾ نو جوانوں میں ہم جنس پرستی (Homosexualism & Lesbianism) کا فروغ

﴾ تيسري جبنس سيجنسي تسكين كاحصول

﴾ جا نوروں کے ساتھ جنسی فعل کا عارضہ (Bestiality)

﴾ بچول برجنسی تشده (Paedophilia)

پخالف جنس کے کر داراور رویے اختیار کرنا (Trans Sexualism)

﴾ اپنے جنسی اعضاء اور افعال کی نمائش کرنا (Exhibitionism )

﴾ جنسی اذیت پسندی لیعنی جنس مخالف یا خود کو اذیت پہنچا کر جنسی تسکین حاصل کرنا

#### (Sadism & Masochism)

ان میں سے تقریباً تمام جنسی عوارض ہمارے معاشرے کے مختلف افراد میں پائے جاتے ہیں۔ جنس مخالف کے ساتھ تعلقات تو ابھی ہمارے معاشرے میں اتنے عام نہیں ہوئے جتنے اہل مغرب کے ہاں ہیں لیکن ہم جنس پرستی خفیہ طور پر طویل عرصے سے پائی جاتی ہے۔ بہت سے نوجوانوں میں جنس مخالف کے رویے اپنانے کی وہا بھی کافی پھیل چکی ہے اور اس کا شکار عموماً امیر بچوں پرجنسی تشدداور جنسی اذیت پسندی جیسے گھناؤنے جرم کے واقعات اگر چہ کم ہیں لیکن پچھلے چندسالوں میں ان کی تعداد میں کئی گنااضافہ ہوا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان جرائم کی شدت میں بھی اضافہ ہور ہا ہے جس کی ایک بڑی مثال لا ہور میں سو بچوں پر تشدداور ان کے بہیافہ آل کا واقعہ ہے۔ ان میں سے بہت سے جرائم قدیم دور سے پائے جاتے ہیں لیکن دور جدید میں میڈیا کے غلط کر دارنے ان میں بہت تیزی سے اضافہ کیا ہے۔

ان تمام مسائل سے محفوظ رہنے کا واحداور مستقل حل تو یہی ہے کہ شادی مناسب عمر میں کر لی جائے۔ برشمتی سے اس مسئلے پر معاشرتی د باؤاس قدر زیادہ ہے کہ شادیوں میں خواہ مخواہ تا خیر ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ یہ مسئلہ خواتین کی نسبت مرد حضرات کے ساتھ زیادہ پیش آتا ہے۔ کم از کم وہ لوگ جود بنی ذہمن رکھتے ہیں اور خاندان اور معاشرے کے د باؤکی پر واہ نہیں کرتے ، انہیں بیضر ور چاہئے کہ وہ اپنے بچوں کی جلد شادیاں کردیں۔ یہ بات تو اب نوشتہ دیوار ہے کہ اگر ہمارے یہاں میڈیا کے کردار کو درست نہ کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ شادیوں میں تا خیر کارویہ رکھا گیا تو صرف چند ہی سالوں میں ہمارا معاشرہ شدید تھم کی جنسی انار کی کا شکار ہوجائے گا اور اس کی شدت مغربی معاشروں کی نسبت کہیں زیادہ ہوگی۔

جولوگ اپنی نسل کے ساتھ مخلص ہوں ، ان پر یہ بات اب فرض کے درجے میں لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولا دکی جلد از جلد شادی کر دیں۔ یہ درست ہے کہ جلد شادی سے کئی معاشی اور نفسیاتی مسائل پیدا ہوجاتے ہیں لیکن ان مسائل کی اہمیت ان مسائل کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے جو دیر سے شادی کے نتیج میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر قناعت کا رویہ اختیار کیا جائے تو ان مسائل کو با آسانی حل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ایسے والدین جو مالی اعتبار سے مشحکم ہیں ، اپنی مسائل کو با آسانی حل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ایسے والدین جو مالی اعتبار سے مشحکم ہیں ، اپنی مسائل کو با آسانی حل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ایسے والدین جو مالی اعتبار سے مشحکم ہیں ، اپنی مسائل کو با آسانی حل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ایسے والدین جو مالی اعتبار سے مشحکم ہیں ، اپنی مسائل کو با آسانی حل کیا جاسکتا ہے۔ خاص طور پر ایسے والدین جو مالی اعتبار سے مشحکم ہیں ، اپنی حل کیا جاسکتا ہے۔

اولا دکی شادی کے بعد بھی ان کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ نوجوان جوان مسائل سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، انفرادی طور پر گئ اور طریقوں سے اپنی خواہش کو کم کر سکتے ہیں۔ اس میں دینی ماحول سے تعلق رکھنا، بکثر سے نفلی روز ہے رکھنا اور ذہن کو مثبت سرگر میوں میں لگا ناشامل ہے۔ ایسے افراد جو خدا نخواستہ کسی جنسی عارضے کا شکار ہو چکے ہیں اور اب تو بہ کر کے اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہئے کہ اس مسئلے پر ماہرین نفسیات اور ماہرین امراض جنسیات صدر جوع کریں۔ ابھی تک ہمارے یہاں ایسے اسپیشلسٹ کلینک قائم نہیں ہو سکے جہاں خاص طور پر جنسی امراض کا علاج کیا جاتا ہولیکن ایسے ماہرین بہر حال موجود ہیں جو ان معاملات پر انقار ٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس بات کاخیال رہے کہ ایسی صورتوں میں جھاڑ پھونک کرنے والے پیروں، نام نہاد پروفیسروں اور اشتہار باز حکیموں سے کمل طور پر اجتناب سیجئے کیونکہ بیلوگ بالعموم اسٹیرائڈز پر ششمل شدید نقصان دہ ادویات کے ذریعے علاج کرتے ہیں جواگر چہ بسااوقات وقتی طور پر تو مسئلے کو حل کردیتی ہیں کیکن طویل عرصے میں جسمانی ووجئی صحت کو نا قابل تلافی نقصان پہنچاتی ہیں۔

.....

### غصهاور جارحيت

جنسی جذبے کی طرح غصہ اور جارحیت بھی ایک فطری جذبہ ہے جوانسان میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اسے کسی مقصد کے حصول میں رکاوٹ پیش آئے ہو یا اپنی خواہش اور رضا مندی سے وہ جو کچھ کرنا چاہے نہ کر سکے۔اس فطری جذبے کوعمو ماً ہمارے ہاں براسمجھا جاتا ہے حالا نکہ اس کا صرف غلط استعمال ہی برا ہوتا ہے۔ جارحیت کا غلط استعمال وہی ہوتا ہے جسے ہم این شخصیت اور کردار کی تیم کی جائے 45 اپنی روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہلوگ غصہ آنے پرگالی گلوچ ،غیبت یا پھرلڑنے جھگڑنے پراتر آتے ہیں۔اسی کے نتیج میں بہت مرتبہ ایک فریق دوسرے پر زیادتی بھی کر جاتا ہے۔ دنیا بھر میں تخ یب کاری اور دہشت گر دی اسی جذبے کے تحت ہوتی ہے۔

جارحیت کے جذبے کا صحیح استعال ہے ہے کہ سی جائ زخواہش کی تکمیل میں اگر رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اس سے پیدا ہونے والے جذبے کو مثبت رخ پر موڑ کراسے قوت عمل میں تبدیل کر دیا جائے اور اس سے بڑے بڑے کارنا ہے انجام دیے جائیں۔ اس کی مثال ہے ہے کہ اگر کسی ادارے میں ایک شخص کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے تو وہ اس سے لڑائی جھڑ اوارے میں ایک شخص کی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹیں صلاحیتوں کے جمر پور استعال میں خرج کرتے ہوئے اپنی اہلیت کو ثابت کرے دین اسلام نے غصے کے بارے میں بھی رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجیدا ورحضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی کی سیرت طیبہ کے مطالع سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شدید غصے کی حالت میں انسان کوخود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا جا ہے اور اس حالت میں کسی فیصلے سے کی حالت میں انسان کوخود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا جا ہے اور اس حالت میں کسی فیصلے سے اجتناب کرنا جا ہے۔ اس حالت میں کسی معاف کردینا سب سے بہتر ہے:

وَالْكَظِمِينَ الْغَيُظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحُسِنِينَ. (العمران3:134)

ایسے لوگ جو غصے پر قابو پانے والے ہوں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں، بے شک اللّٰدا حسان کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے غصے کی حالت کے بارے میں تلقین فرمائی ہے کہ ایسا شخص اگر کھڑا ہوتو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہوتو لیٹ جائے۔اس طرح اس کے غصے کی شدت کم ہوگی۔اسی طرح بعض روایات میں ایسی حالت میں وضوکرنے کا حکم دیا گیا ہے تا کہ غصے کی شدت کنٹرول ہو۔

اگرہم اپنے دائرہ کار میں کوئ ی برائی یاظلم دیکھیں تواسے ختم کرنے کی آرز و ہمارے اندر پیدا ہونی چاہئے۔اس صورت میں بھی آپے سے باہر ہونا، اپنی حدود سے متجاوز کرنا اور دوسروں سے لڑائی جھگڑا کرنا درست نہیں۔انسان کو ہمیشہ کوئی اقدام کرتے وقت خود کو ٹھنڈا رکھنا چاہئے اور بھی بھی اپنی قانونی اوراخلاقی حدود سے تجاوز نہیں کرناچاہئے۔

مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص معاشرے میں بے حیائی اور منشیات پھیلا رہا ہے۔ الیم صورت میں اس سے ڈائر کٹ تصادم کی بجائے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کواطلاع دی جائے یا پھر معاشرے میں اس کے بائیکاٹ کی مہم چلائی جائے اور انہیں اس چیز کے نقصانات سے آگاہ کیا جائے۔ بعض لوگ ان اداروں کی نااہلی اور کرپشن کو بنیاد بنا کرخود لڑائی جھگڑا کرنے پراتر آتے ہیں۔ ان کا پیطرز عمل درست نہیں کیونکہ ہمیں اتناہی کام کرنا چاہئے جتنے کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے۔ اپنی قانونی واخلاقی حدود سے تجاوز کر کے ہم خود ایک بنے ہیں جو تے ہیں جس کے نتائے بسا اوقات اس سے کہیں برے نکاتے ہیں جو اس شخص کے کام سے نکل سکتے ہوں۔

### مايى وتشويش (Frustration)

مایوی اس صورت میں پیدا ہوتی ہے جب ہماری کسی خواہش کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہوجائ ہے اور ہمیں اس کے لئے کوئی متبادل راستہ بھی نظر نہ آرہا ہو۔خواہش کی شدت اور دوسروں سے بہت زیادہ تو قعات وابستہ کرنا مایوی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ مایوی کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں سے زیادہ تو قعات وابستہ نہ کرے اورخواہش پوری نہ ہونے کی طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں سے زیادہ تو قعات وابستہ نہ کرے اورخواہش پوری نہ ہونے کی سے درکرداری تیر کیے کی جائے 47

صورت میں تھک کرنہ بیڑھ جائے بلکہ اس کے لی کے دوسر بے متبادل ذرای کی تال شکر تارہے۔

دین اسلام اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت سے بھی مایوں نہ ہونے کا درس دیتا ہے:قُلُ یَاعِبَادِی الَّذِینَ أَسُرَفُوا عَلَی اَنْفُسِهِمُ لا تَقُنَطُوا مِنُ رَحُمَةِ اللَّهِ بِوَنَى اللّٰهُ يَغُفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً۔ اے نبی آ پ میری طرف سے فرماد یجئے کہا ہے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے، اللّٰہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک الله تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس موضوع پر ہم نے تفصیل سے اپنی تحریر 'مایوس سے نجات کیے جنہوں کے کہا ہے۔

# خوشی عنی

اسی طرح آپ کو بہت سے مواقع پر شدید دکھ کا سامنا بھی کرنا پڑاان میں اہل طائف کی سرکتی ،غزوہ احد میں ستر صحابہ رضی اللہ عنہم کی شہادت ، آپ کی صاحبز ادیوں سید تنازینب ورقیہ رضی اللہ عنہما اور صاحبز ادوں کا انتقال اور دیگر کئی مواقع شامل ہیں۔ سیرت طیبہ کے مطالع سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرموقع پر آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور صبر کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں ایسے تمام مواقع پر چیخ و پکار، نوحہ اور بین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

.....

### محبت ونفرت

محبت ونفرت بھی انسان کی شخصیت کے اہم پہلو ہیں۔ہم بہت سی چیزوں کو پیندیا نالیند کرتے ہیں۔ یہی جذبی کچھ شدت اختیار کر کے محبت اور نفرت اور پھراس سے بھی ہڑھ کرعشق اور شدیدنفرت کی شکل اختیار کرجاتے ہیں۔اگرتویہ جذیبا بی فطری حدود میں رہیں تب توٹھیک ہے لیکنان میں حدود سے تجاوز انسان کی شخصیت کو ہری طرح مسنح کر دیتا ہے۔ آپ نے یقیناً ایسے کی لوگ دیکھے ہوں گے جوعشق یا نفرت کی شدت کا شکار ہو کرا بنی پوری زندگی تباہ کر بیٹھے یا پھراس ہے ہاتھ ہی دھو بیٹھے۔ان جذبوں کواپنی حدود میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہان کا رخ موڑ کر صحیح سمت میں لگادیا جائے۔انسان کی محبت کامحور ومرکز اللہ تعالیٰ کی ہستی ہونا جائے جس نے اسے پیدا فر مایا اوراس کی ہر ہرضرورت کا ایسا خیال رکھتا ہے جواور کوئی نہیں رکھ سکتا۔بعض انسان بڑے ناشکرے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک بنا کران سے محبت کرنا شروع کر دیتے ين - الله تعالى فرما تا ب: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَتَّخِذُ مِنُ دُونِ اللَّهِ ٱنْدَاداً يُحِبُّونَهُمُ كَحُبّ اللهِ وَ الَّذِينَ امَنُوْ ٓ ا اَشَدُّ حُبّاً لِلّٰهِ \_ (البقره2:165) انسانوں میں سے پچھایسے ہیں جواللہ کے ساتھ ا نی شخصیت اور کر دار کی تغییر کیسے کی جائے 49

پچھٹریک بنالیتے ہیں اور ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہئے ، (ان کے برعکس) اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے محبت ہی کی اہم ترین شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم ،اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔اس محبت رسول ہیں۔ آپ کی محبت کے بغیرایمان کامل نہیں ہوسکتا اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت ہے۔اس محبت کے بارے میں ہمارے ہاں افراط و تفریط کے رویے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی حماقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے الگ سمجھتے ہیں اور پھر رسول کا مقابلہ اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے الگ سمجھتے ہیں اور پھر رسول کا مقابلہ اللہ تعالیٰ سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو آپ کو اپنی محبت کے غلومیں خدا کا شریک دیتے ہیں اور دوسری طرف شخصی محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ کی تعلیمات کی پیروی بھی نہیں کرتے حالا نکہ محبت بغیرا تباع کے محض دکھا وا اور فریب ہے۔

اسی طرح کچھ دوسر ہے لوگ آپ کی محبت کومض اتباع سنت ہی قرار دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ محبت کے ذاتی تعلق کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہید دونوں راستے غلط ہیں۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت و عقیدت ایک عظیم نعمت ہے وہاں اس کا تقاضا ہے بھی ہے کہ اپنے ہر معاملے میں آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے ۔ اس محبت کی ایک اور شاخ آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام علیہ مالرضوان کی محبت ہے جس کا کوئی مسلمان انکار نہیں کرسکتا لیکن اس معاملے میں بھی ہوشم کے غلوسے اجتناب کرنا چاہئے تاکہ میظیم نعمت ہمارے لئے شرک کی مصیبت معاملے میں بھی ہوشم کے غلوسے اجتناب کرنا چاہئے تاکہ میظیم نعمت ہمارے لئے شرک کی مصیبت نہیں جائے ۔ جب انسان اپنی محبت کارخ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ، اور آپ کی آل واضحاب کی طرف موڑ دے تو پھر اسے دنیاوی محبتوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اس کا یہ معنی منسل کی فطرت میں داخل نہیں کہ واللہ بن اور بیوی بچوں سے محبت نہیں کرنی چاہئے ۔ یہ جبتیں بھی انسان کی فطرت میں داخل ہیں ۔ لیکن ان سب محبتوں کو خدا ورسول کی محبت کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا جن کے جائے مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا جی کے جن کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا جن کے جن کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا جن کے جن کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا جن کے جن کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا جن کے جن کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا خور کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کو کونی کے جذبے کا کوئی کی حال نفرت کے جذبے کا کہنا کی حال کوئی کے حدب کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا کھر کے خور کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا کھر کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا کہر کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کے تابع مونا چاہئے ۔ یہی حال نفرت کے جذبے کا کھر کے تابع مونا چاہئے کی حال نفر دے کے تابع مونا چاہئے کے دیا کے دیا کے تابع مونا چاہئے کے دیا کے تابع مونا چاہئے کے دیا کے تابع مونا چاہئے کی کی کوئی کے دیا کی کوئی کی کوئی کی کوئی کوئی کی کوئی کے دیا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دیا کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کے دیا کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی کو

ہے۔ جب نفرت کے جذبے وغلط استعال کیا جائے تو انسان تخریب کار اور دہشت گردین جاتا ہے اور اپنے جیسے انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگنے لگتا ہے۔ اس کا صحیح استعال یہ ہے کہ اسے برائیوں کے خلاف نفرت میں تبدیل کر دیا جائے۔ ایک بندہ مومن کے زدیک نفر اور فسق و فجور کی طرف جانا آگے میں جل جانے سے زیادہ قابل نفرت ہونا چاہئے۔ اسی چیز کا ہمارے دین میں تقاضا کیا گیا ہے۔ اس جذبے کو بھی بعض اوقات غلط رنگ دے دیا جاتا ہے۔ برائی سے نفرت کو انسانوں تک بھیلا دیا جاتا ہے۔ نبرائی سے نفرت کو انسانوں تک بھیلا دیا جاتا ہے۔ نفرت برائی سے ہونی چاہئے برے انسان سے نہیں۔

ایک مسلمان کودین اوراخلا قیات کاداعی ہونا چاہئے اوراسے برائیوں میں بہتلا تخص کوا پنا بھائی سمجھ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہئے نہ کہ اسے برا قرار دے کر دھتکار دے اور وہ اپنی برائیوں میں اور شدت اختیار کر جائے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہئے کہ ہم سے بھی بہت سے گناہ سرز دہوتے رہتے ہیں۔ سیدناعیسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کوکیا خوب نصیحت فرمائی کہ اس گناہ گار کو وہ سزادے جس نے خود بھی یہ گناہ نہ کیا ہو۔ اس اصول سے استثنا صرف ان کوگوں کا ہے جو بہت ہی زیادہ گھناؤ نے جس نے خود بھی یہ گناہ نہ کیا ہو۔ اس اصول سے استثنا صرف ان کوگوں کا ہے جو بہت ہی زیادہ گھناؤ نے فتم کے جرائم میں مبتلا ہوں اور اس سے تو بہ بھی نہ کرنا چاہتے ہوں اور انہی میں مبتلا رہنا اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہوں۔ اپنی زندگی میں ان دوستوں کا انتخاب سیجئے جو عبیتیں پھیلا نے والے اور نفر سے دور کی میں ان دوستوں کا انتخاب سیجئے جو عبیتیں پھیلا نے والے اور نفر سے دوسروں کی بھی گئا گئا کی ناچاہتے ہیں تو ان سے مکمل کی نفرت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور دوسروں تک بھی ہیآ گئا تھا کرنا چاہتے ہیں تو ان سے مکمل کی نفرت کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور دوسروں تک بھی ہیآ گئا میں کرنا چاہتے ہیں تو ان سے مکمل طور پر اجتناب سیجئے ورنہ آپ کی شخصیت کو بھی یہ لوگ تباہ کرنے میں کر نہیں جھوڑ ہیں گے۔

.....

اخلاص یا خلوص ہماری شخصیت کاوہ پہلو ہے جس کے ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا ہم براعتبار کرسکتا ہے۔اخلاص کامعنی ہےنیت کا یا کیزہ اور خالص ہونا۔نیت کا پیخلوص اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی۔اللد تعالی کے ساتھ نیت کے خلوص کا مطلب یہ ہے کہ انسان جونیک عمل بھی کرے ،صرف اورصرف اللّٰہ تعالیٰ کوراضی کرنے کے لئے کرے،اس میں اس کا کوئی دنیاوی مفادییش نظرنه ہو۔ بندوں کے ساتھ خلوص یہ ہے انسان کی نیت میں کسی قشم کا کوئی کھوٹ نہ ہواور وہ سب کا خیرخواہ ہو۔اللہ تعالیٰ کے لئے جواعمال کئے جاتے ہیں،ان میں نیت کے خالص ہونے کواس قدراہمیت حاصل ہے کہ حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ہم مل کا دارومدار نیت ہی کوقر اردیا ہےاور بیجھی ارشا دفر مادیا ہے کہ کوئی شخص جس مقصد کے لئے کوئی کام کرتا ہے، اسے وہی حاصل ہوتا ہے۔اگر کوئی مال ودولت یا شہرت و ناموری کے حصول کے لئے جہاد جبیبا اعلی عمل بھی کرتا ہے تو اسے وہی ملے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہ ہوگا۔ایک اور حدیث کے مطابق ایسے لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت داد وصول کرنے کے لئے کرتے رہے، معاشرے میں اعلیٰ مقام بنانے کے لئے سخاوت کے دریا بہاتے رہے اور شہرت کے لئے جہاد جیساعمل کرتے رہے، آخرت میں کوئی اجرنہ یا سکیں گے اور جہنم میں بھینک دیے جائیں گے۔ جب ایک عمل الله تعالیٰ کے لئے کیا ہی نہیں گیا تو پھروہ اس کا اجر کیوں دےگا۔ یہی وجہ ہے کہ ریا کاری کو شرک اصغرقر اردیا گیا ہے۔انسانوں کے ساتھ خلوص کوحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر خواہی ہے تعبیر فر مایا ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ الدین نصیحة لیعنی دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ایک بندہ مومن کا پیکام ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ خیرخوا ہی ہے پیش آئے۔ان کا خیال رکھے اوران کے حقوق پورے پورے ادا کرے۔ جوابیانہیں کرتا، اسے اس دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اللہ تعالی ا بی شخصیت اور کر دار کی تغییر کسے کی جائے 52

کے ہاں بھی اس خواری کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ ہم سے ہر شخص بیہ چا ہتا ہے کہ دوسرے اس کے ماتھ مخلص ہوں۔ ساتھ مخلص ہوں۔

.....

### خوف وخشيت

خوف بھی انسان کا ایک فطری جذبہ ہے۔الیی تمام چیزیں جواسے نقصان پہنچا سکتی ہیں، ان سے انسان خوفز دہ رہتا ہے۔ اسی طرح انسان کوئی بھی ناپسندیدہ صور تحال پیش آنے سے ڈرتا ہے۔ یہی جذبہاگر نارمل حدود کے اندر رہے تو اسے تمام خطرات سے بچاؤ کی مناسب تدابیر اختیار کرکےان سے محفوظ رہنے پر مجبور کرتا ہے ،کیکن اگر حدسے بڑھ جائے تو پھرایک نفسیاتی بیاری کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ دوسرے جذبات کی طرح دین اسلام اس جذبے کا رخ بھی مناسب سمت میں موڑ دیتا ہے۔ دین ہم ہے جن صفات کا تقاضا کرتا ہےان میں سے ایک اللّٰہ کا خوف ہے۔ پیخوف اس قشم کانہیں جیسا کہ بعض لوگ جن بھوتوں سے ڈرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کا پیہ خوف دراصل ایک محبوب ہستی کے ناراض ہوجانے کا خوف ہے۔ دنیا کا کوئی شخص بھی اینے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہرمحبت پرتر جیے دیتے ہیں، وہ اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں اور ہرا پیے فعل سےاجتناب کرتے ہیں، جواس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ الله تعالی کا خوف دوسری تمام چیزوں کے خوف سے آ دمی کونجات دے یتا ہے۔اس کا پیمطلب بھی نہیں کہانسان ہرچیز سے بالکل ہی بےخوف ہوجا تاہے بلکہاللہ تعالیٰ کا خوف وہ حوصلہ دیتا ہےجس سے انسان ہرخوف اورخطرے کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوجا تا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللَّعْنَهُم میں ہے بعض کوغز وہ خندق کے موقع پر کفار کالشکر جرار دیکھے کرشدید گھبراہٹ ہوئی کیکن ا بنی شخصیت اور کر دار کی تغییر کسے کی حائے 53

الله تعالیٰ کے خوف اور محبت نے انہیں اس عظیم لشکر کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔اللہ تعالیٰ نے اپنی آسانی مدد سے اہل ایمان کواس مقابلے میں فتح نصیب فرمائی۔

.....

# حيرت وتجسس

انسان کی شخصیت کا ایک پہلو حیرت بھی ہے۔ جب وہ کوئی الیی چیز دیکھتا ہے جس کی وہ تو جینہیں کرسکتا تو وہ حیرت میں مبتلا ہوجا تاہے۔ یہی حیرت تجسس کوجنم دیتی ہے۔قدیم زمانے سے ندہبی طبقے نے انسان کے اس جذبے کا استحصال کیا۔ جب وہ کوئی آسانی آفت سے دوجار ہوتا تواس کی توجید دیوتاؤں کی ناراضگی وغیرہ سے کی جاتی اور طرح طرح کے تو ہمات سے حیرت کوختم کیا جا تا۔ ہمارے دین نے ان تمام تو ہمات کا خاتمہ کر کے کا ئنات کی زبردست عقلی تو جیہ کو ممکن بنادیا ہے۔ جیسے جیسے جدید سائنس کی بدولت انسان کاعلم ترقی کرتا جارہا ہے وہ کا ئنات کی اسی تو جیہ کو ماننے پر مجبور ہوتا جار ہا ہے کہاس کا ئنات کا کوئ کی خدا ہے۔ تجسس کے جذ بے کواگر مثبت طریقے سے استعال کیا جائے تو بیانسان کے علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ سائنس کی یہ ساری ترقی اسی جذبہ تجسس کی بدولت ہے۔اس کے برعکس اگراہے ان معلومات کے حصول کے لئے استعال کیا جائے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے تو بیرایک آفت بن جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں رہنے اور ذاتی حالات اور ذاتی خامیاں جانے کا تجسس بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قتم کے تجسس سے منع فرمایا ہے اورایک دوسرے كى ذات كوكريد في ساروكا م - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُوُ اكْثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعُضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَّعُضُكُم بَعُضًا. (الحجرات49:12) الاستان ا نی شخصیت اور کر دار کی تغییر کسے کی جائے 54

والوا بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔(ایک دوسرے کی ذاتی زندگی کے بارے میں) تجسس نہ کرواور نہ ہی ہے ایک دوسرے کی غیبت کرو۔

ایک حدیث کے مطابق ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جھا نکا تو آپ نے اس پر شدید ناراضی کا اظہار فر مایا۔ یہ بھی انہائ کی حیرت کی بات ہے کہ اہل مغرب جو آسانی ہدایت سے دور ہیں، ان اخلا قیات کو اپنائ ہے ہوئ ہے ہیں اور ہم اس ہدایت کے علمبر دار ہونے کے باوجو داخلاق کے اس معیار سے ابھی کوسوں دور ہیں۔ اپنے ان جذبوں کو کنٹرول کرکے ہم اپنی شخصیت کو اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بنا سکتے ہیں۔

.....

#### ر جیجات(Priorities)

تر جیجات بھی انسان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ ہرانسان اپنے حالات کے مطابق بعض چیز وں کو دوسری چیز وں پرتر جیجے دیتا ہے۔انتخاب کا بیاصول پوری زندگی میں ہی کار فرمار ہتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے بارے میں دین کا تقاضا بیہ ہے کہ ہر معاملے میں اخلاقی بہلوکو ترجیح دی جائے اور اگر کسی چیز میں اخلاقی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں ہے تواس میں انسان آزاد ہے کہ وہ جسے چاہے ترجیح دے۔

اختیار کرلیں اور اگرالیی صور تحال سامنے آجائے جس میں اگر ہم آخرت بنانے کی کوشش کریں تو دنیا میں حالات خراب ہوتے ہوں اور دنیا بنانے کی کوشش کریں تو آخرت بناہ ہوتی ہوتو پھر ہر حال میں آخرت ہی کو ترجی دیں۔ اس کی مثال ہے ہے کہ اگر کسی کو مال حرام کمانے کا بہترین موقع میسر ہو۔ اس صورت میں اس کے سامنے دنیا کمانے کا تو بہترین موقع ہے لیکن اس سے آخرت بناہ ہوجائے گی۔ ایسے حالات میں عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دی جائے کیونکہ دنیا کی زندگی چند سال کی ہے اور آخرت کی لامحدود۔

.....

### قوت برداشت (Temperament)

انسان کی قوت برداشت بھی اس کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے۔ اس دنیا میں بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہمارے لئے خوشگوار نہیں ہوتے یا پھر دوسر بوگ ہماری مرضی کے مطابق رویہ اختیار نہیں کرتے۔ ایسے موقعوں پر جولوگ آپ سے باہر ہوجاتے ہیں، انہیں کمزور شخصیت کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جولوگ تخل اور برد باری سے مسائل کا سامنا کرتے ہیں، وہ اپنے قریبی لوگوں کی نظر میں اہم مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت برداشت انتہائی اعلی درج کی تھی۔ کفار کے ظلم وستم کے جواب میں آپ ان کے لئے دعا فرماتے اور بھی بھی اپنے دشمنوں سے ذاتی انتقام نہ لیتے۔ یوں تو سبی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر مختمل اور برد بار ہو گئے تھے کین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا تحل ضرب المثل کے طور پر مشہور ہے۔ یہ آپ کی قوت برداشت ہی تھی جس کی بدولت آپ نے بین سال بطور گورنز اور بیس سال بطور گورنز اور بیس سال بطور گورنز اور بیس سال بطور کورنز اور بیس سال بطور کا نے بین سال بطور گورنز اور بیس سال بطور کا نے بین سال بطور کی تھی ہے دولے کے مطابقتوں کا لو ہا منوایا اور دنیا کی سب

سے بڑی مملکت کے فر مانروا کی حیثیت سےاینے فرائض انجام دیے۔

عام سے لوگ بھی آپ کے سامنے آپ پر شدید تقید کرتے لیکن آپ ہمیشہ خندہ بیشانی سے برداشت کرتے۔ آپ کی بہی خصوصیت تھی جس کی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسر کے گورنروں کے برعکس آپ کو بھی معزول یا تبدیل نہیں کیا۔ قوت برداشت کو بڑھانا خاصا مشکل کام ہے۔ اس کاحل یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اور ان پر زیادہ نہ سوچا جائے۔ اگران معاملات میں آپ کی مرضی کے خلاف کچھ ہوجائے تواسے نظرا نداز کر دیجئے۔ جولوگ چھوٹے چھوٹے چھوٹے جولوگ جھوٹے جھوٹے مسائل کو برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے ساتھیوں کی نظر میں اپنامقام گرادیت میں ۔ قوت برداشت کو بڑھانے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ بھیجئے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار سیجئے جواعلی درجے کے متحمل اور برد بار ہوں۔ اگر آپ کے حابہ کی سیرت کا حالقہ احباب میں ایسے افراد موجود ہیں جو بات بات پر بھڑک اٹھتے ہیں توان سے اجتناب سیجئے۔

.....

# صبروشكر

انسان خواہ امیر ہو یاغریب، شرقی ہو یاغربی، نیک ہو یابد، سلم ہو یاغیر مسلم، اس پرایسے وقت بھی آتے ہیں جب اسے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا کے حالات اس کے لئے ناگوار ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوطرح طرح کی نعمیں اور خوشیاں ملتی ہیں اور اسے راحت و آرام نصیب ہوتا ہے۔ دین اسلام ہمیں پہلی قسم کے حالات میں صبر اور دوسری قسم کے حالات میں شکر کارویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ مصر دراصل انسان کی قوت برداشت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جوشح میں جتنا متحمل اور بردبار ہوگا، وہ

ا نی شخصیت اور کر دار کی تغییر کیسے کی جائے 57

ا تناہی زیادہ صابر ہوگا۔شکرانسان کی خودسپر دگی کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سےاسے خوشگوار حالات پیش آتے ہیں تو ناشکر ہےانسان اسے اپنی کا وشوں اور صلاحیتوں کا نتیجہ مجھتے ہیں اوراینی کامیابیوں پراییا جشن مناتے ہیں جس میں دل کھول کروہ اپنے رب کی نافر مانی کرتے ہیں۔اس کے بالکل برعکس ایک بندہ مومن میں بھیجھتا ہے کہ بیصرف اور صرف اس کے رب کی عطا ہےاوروہ اس حالت میں اس کی کوئی نافر مانی نہیں کرتے اورخود کواس کےحضور جھکا دیتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے نزدیک شکر کی منزل صبر سے زیادہ تھٹن ہے۔مصائب میں تو انسان کے سامنے صبر کے سواکوئی حیارہ نہیں ہوتالیکن خوشیاں ملنے براس کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوتے ہیں کہ جا ہے تو وہ صبر کرےاور جا ہے نہ کرے۔ مامون رشید معتصم باللہ کے دور میں امام احمد بن حنبل علیه الرحم پرمصیبتوں کے پہاڑ تؤڑے گئے اور آپ کوشدید جسمانی اور نفسیاتی ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ نے پوری طرح اس پرصبر کیا۔معتصم کے بعد جب متوکل علی اللہ کا دور آیا تو اس نے آپ پرانعام واکرام کی بارش کردی۔اس موقع پرآپ نے فرمایا کہ میرے لئے پیر آ ز مائش پہلی سے زیادہ سخت ہے۔ حقیقت میرہے کہاس کا تعلق انسان کی شخصیت سے ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے لئے صبر کی آ ز مائش آ سان ہوتی ہےاوربعض کے لئے شکر کی ۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم صبر وشکر دونوں کےمواقع پرنماز پڑھ کرصبر وشکر کیا کرتے۔شدیدمصائب میں بھی آپ کا تعلق الله تعالیٰ سے مضبوط ہوجا تا اور کامیا ہیوں پر بھی آپ کی گردن نیاز اینے پروردگار کے سامنے جھکی ہوتی ۔ طائف سے واپسی کے موقع پر ، جب آپ پر پتھر برسا کر آپ کوشدید جسمانی اور ذہنی اذبت پہنچائی گئی تب بھی آپ نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی اور جب فتح مکہ کے موقع پرآ پ کالشکر جرار فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہور ہاتھا تو دنیا دار فاتحین کے برعکس ، آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی گردن شکر کے جذبات کے ساتھ اتن جھکی ہوئی تھی کہ سرمبارک اونٹنی کے کو ہان ا بنی شخصیت اور کر دار کی تغییر کسے کی جائے 58

سے کرارہا تھا۔ شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جونعمت آپ کوعطا کی ہے، اس کی خوشیوں میں اپنے ساتھ اپنان بھائیوں کو بھی شریک سیجئے جواس سے محروم ہیں مثلاً اچھی جاب ملنے کی خوشی میں صدقہ سیجئے، اگر اپنی شادی پرخرج کررہے ہیں تو اس قم کا کچھ حصدا پنی کسی اس غریب بہن کو بھی دہے جومحض مال کی کمی کی وجہ سے اپنے گھر بارسے محروم ہے۔

.....

# فیم اسپرٹ (Team Spirit)

کسی عملی انسان کا قول ہے،''Only the team can win''۔ یہ حقیقت ہے کہ اکیلا انسان کوئی بڑا کا منہیں کرسکتا کیونکہ کسی بڑے کا م کوسرانجام دینے کا حوصلہ تو شاید کسی فر دمیں ہولیکن اس کے لئے درکارتمام صلاحیتیں بہت کم ہی کسی ایک شخص میں اکٹھی ہوتی ہیں۔ مختلف صلاحیتیں لیکن مشترک سوچ اور مزاج رکھنے والے افراد مل کرٹیم کی صورت میں بڑے بڑے کارنا مے انجام دے سکتے ہیں۔ ٹیم اسپرٹ یہ ہے کمل کرکسی مشتر کہ مقصد کے لئے جدوجہد کی جائے۔

مسکد، ہرموڑ پرہمیں ٹیم اسپرٹ کی ایسی اعلیٰ مثال ملتی ہے جوشاید کسی اور تحریک میں نہل سکے۔ یہ اعلیٰ ترین کردار کے حال افراد ہر بو جھ کول کراٹھاتے اور اپنے کسی ساتھی کو پیچھے نہ چھوڑتے۔ ہر خوثی کوایک دوسر سے شیئر کرتے حتی کہ کھانے پینے کی چیز وں کے معاملے میں بھی دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ۔ ان سب کی بہترین مثال اس وقت ملتی ہے جب مواخات مدینہ کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مہا جرکوایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اس موقع پر انصار نے حس ایثار کا مظاہرہ کیا، وہ اسلامی تاریخ کاروشن ترین باب ہے۔خود میں ٹیم اسپرٹ پیدا کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اپنے دل سے قساوت دور کرنے کی کوشش کیجئے اور دوسروں کے لئے اپنے دل میں خیرخواہی اور احسان کے جذبات خیرخواہی اور احسان کے جذبات بیدا کیجئے ، انشاء اللہ اس کے نتیج میں دوسر سے ٹیم مبرز کے لئے خیرخواہی اور احسان کے جذبات بیدا کیجئے ، انشاء اللہ اس کے نتیج میں دوسر سے ٹیم مبرز کے لئے یہی جذبات رکھیں گے۔

اجھاعی کاموں میں سب سے بڑا مسکہ یہ ہوتا ہیکہ بعض اوقات ٹیم ، انسان کی شخصی آزادی کو سلب کر لیتی ہے جس کے نتیجے میں خلیقی صلاحیتوں کے اظہار پر قد عنیں عائد ہوجاتی ہیں۔ اچھی شمیوں میں بھی شخصی آزادی سلب نہیں کی جاتی اور اختلاف رائے کا احترام کیا جاتا ہے۔ اگر خدانخواستہ آپ کا واسطہ کسی الیی ٹیم سے پڑگیا ہے تو اس کی اصلاح کی کوشش تیجے اور اگر ایسا ممکن نہ ہوتواس ٹیم کوچھوڑ کرکسی الیی ٹیم سے وابستہ ہوجائے جہاں حالات سازگار ہوں۔

......

خودانحماری یا دومروں پرانحصار (Self Sufficiency or Dependability)
ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہئے کہ وہ کم از کم اپنا بوجھ خودا ٹھائے اور دوسروں کا بوجھ بھی کسی حد تک
اٹھانے کی کوشش کرے۔ جو شخص اس صلاحیت کے باوجود دوسروں پر انحصار کا رویہ اختیار کرتا ہے، اسے
اٹھانے کی کوشش کرے۔ جو شخصیت اور کرداری تعبیر کیے کی جائے 60

ہرمعاشرے میں ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ خود انحصاری کے لئے اگر چہ محنت کرنا پڑتی ہے اور تکالیف برداشت کرنا پڑتی ہیں لیکن اس کی بدولت معاشرے میں باعزت مقام حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یہ تو بدیہی امر ہے کہ ہر شخص اپنی تمام ضروریات کوخود ہی پورا نہیں کرسکتا۔ اسے بہت سی ضروریات کے لئے دوسروں کی مدد کی ضروریات پڑتی ہے۔ ایسے مواقع پر بہترین طرز عمل بیہ کہاس شخص کی پھے ضروریات پوری کرنے گا آ ہے بھی کوشش کریں جوآ ہی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ مثلاً بوی اگرائی خوم کی کوشش کریں جوآ ہی کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ مثلاً بوی اگرائی خوم کی دل وجان سے خدمت کررہی ہے تو شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ اس کے لئے کما کر بھی یوشن میں اولاد کے لئے جو پچھ کرتے ہیں ، اولاد کے اوراس کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ اسی طرح والدین اپنی اولا د کے لئے جو پچھ کرتے ہیں ، اولاد کا بھی یوشن بنتا ہے کہ وہ وہ والدین کی خدمت کریں۔ اگر ایک دوست کے نہانہ چھوڑے۔

میں مدد کی ہے تو دوسر رکو بھی جا ہے کہ وہ ہر مشکل میں اپنے دوست کو تنہانہ چھوڑے۔

خود انحصاری کے لئے بیضروری ہے کہ اپنی شخصیت کو نفسیاتی ،عمرانی اور بالحضوص معاشی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے اورخود میں اعلیٰ صفات پیدا کی جائیں تا کہ دوسروں پرانحصارکو کم سے کم کیا جائے۔

.....

### خودغرضى

خود غرضی کو ہمارے ہاں منفی معنوں میں لیا جاتا ہے۔ حقیقت سے ہے کہ اپنی ذات کو اہمیت اور دوسروں پرترجیح دینا بہر حال ایک فطری جذبہ ہے۔ جب انسان ڈوب رہا ہوتو وہ سب سے پہلے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح مالی تنگی کے دور میں ہرایک اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی پہلے فکر کرتا ہے۔ اگر بیے جذبہ انہی فطری حدود کے اندررہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن کی پہلے فکر کرتا ہے۔ اگر بیے جذبہ انہی فطری حدود کے اندررہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں۔ لیکن

.... این شخصیت اور کر دار کی تعمیر کیسے کی جائے 61

اگر بیر حدسے بڑھ جائ ہے تو کسی بھی شخص کا ایک منفی ایمنج قائم کرتا ہے۔ جوفر داپنی معمولی سی خواہش کے لئے دوسروں کی بنیادی ضروریات کو قربان کرے،سب اسے خودغرض کہتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی غریب کے بچے بھو کے مررہے ہوں اور دوسرا شخص انہیں نظر انداز کر کے اعلیٰ ہوٹلوں میں بہترین قسم کے کھانے کھار ہا ہوبلکہ انہیں ضائع کررہا ہوتواسے خودغرض کہا جائے گا۔

اگر دیکھا جائے تو انسانی اخلاقیات کی روشی میں یہ نہایت گھٹیا در ہے کی حرکت ہے۔
ہمارے دین نے ہمیں اپنی ضروریات وخواہشات پوری کرنے سے نہیں روکا بلکہ اپنے معاشر سے
کے ان افراد کی ضروریات پوری کرنے کی تلقین کی ہے جو کسی وجہ سے معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے
ہوں۔سیدنا عثان غی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں ہزاروں درہم میں پانی کو کنوال خرید کرسب
اہل مدینہ کے لئے وقف کیا تھا، وہ اسی بے غرضی کی اعلیٰ مثال ہے۔ اس شم کی بہت سے مثالیں
ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہم الرضوان کی سیرتوں میں ملیں گی۔ جنگ سرموک
کا وہ واقعہ تو آپ کو یا دہوگا جس میں دم تو ڑتے ہوئے ایک زخمی نے اپنی پیاس پر دوسرے کو ترجیح
دی اور دوسرے نے تیسرے کو اپنی پیاس پر ترجیح دی۔

اگر ہم ایک اعلی اخلاقی زندگی گزار نا جا ہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کی مدد کے جذبے کواپنی شخصیت کالازمی جزو بنانا ہوگا۔

.....

### قائدانه صلاحيتيں (Leadership)

دورقد یم سے ہی بی خیال عام تھا کہ قائ دانہ صلاحیتیں موروثی ہوتی ہیں اور یہ کسی خاص نسل کے ساتھ ہی مخصوص ہوتی ہیں۔ علم نفسیات کی جدیدترین تحقیقات نے اس خیال کوغلط ثابت کر دیا ہے۔ ہر شخص میں فطری طور پر قائدانہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ بعض افراد میں بیہ

.... اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے 62

زیادہ اور بعض میں یہ کم ہوتی ہیں۔ مناسب تربیت کے ذریعے ان صلاحیتوں کونشو ونما دی جاسکتی ہے۔ یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہئے کہ لیڈرشپ صرف سیاسی یا مذہبی رہنماؤں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ زندگی کے ہرشعبے میں جہاں اجتاعی کام کرنا ہو، لیڈرشپ کی اہمیت مسلّم ہے۔

قائدانہ صلاحیت، دوسروں کو متاثر کرنے کی صلاحیت، دوسروں کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت، دوسروں کو رہنمائی کرنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اپنی بات کے موثر انداز میں ابلاغ کی صلاحیت، ذہانت، جوش وولولہ، دیانت داری، دلیری، خوداعتادی اور مسائل کے تخلیقی انداز میں حل کرنے کی صلاحیت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے گئی صلاحیت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں سے گئی صلاحیت ویاس پراس تحریر کے دوسر سے حصول میں بحث کی گئی ہے۔ جن افراد میں دوسروں کی نسبت یہ خصوصیات زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہیں، وہ بالعموم اجھے لیڈر نابت ہوتے ہیں۔ اپنی شخصیت میں ان صلاحیتوں کو ترقی دینے کا کوئی ایک طریق کاربیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہرصلاحیت کو بہتر بنانے کے صلاحیتوں کو ترقی دینے کا کوئی ایک طریق کاربیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہرصلاحیت کو بہتر بنانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہاں پر ہم بعض صلاحیتوں کے بارے میں مختصراً چند نکات پیش کر رہے ہیں، باقی صلاحیتوں کے بارے میں دوسرے حصوں میں بحث کی گئی ہے:

دوسروں کے ساتھ ہمدردی،خلوص اور محبت کا رویدر کھیے۔ بے جاتنقید،نفرت، دوسروں کی بےعزتی کرناا چھے لیڈر کے لئے زہر قاتل ہے۔

دوسروں کومتاثر کرنے کے لئے استحریر میں دیے گئے شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بہتر بنایئے۔آپ دوسروں کوزیادہ بہتر طور پرمتاثر کرسکیں گے۔

دوسروں کی رہنمائی کے لئے اپنے علم وعقل میں اضافہ سیجئے ۔ بغیرعلم کے دوسروں کی رہنمائی کرنے والوں کوسیدناعیسیٰ علیہالصلو والسلام نے اندھے راہ دکھانے قرار دیا ہے۔

دوسروں میں تحریک (Motivate) پیدا کرنے کے لئے اس سادہ اصول کواپنا لیجئے کہ ہر

..... اپنی شخصیت اور کر دار کی تعمیر کیسے کی جائے 63

شخص چند محرکات رکھتا ہے۔ اگر آپ اسے اس کی خواہشات پوری کرنے کی امید دلائیں تو وہ متحرک ہوسکتا ہے۔ اس کی مثال میہ ہے کہ ہرانسان کوزندہ رہنے کے لئے روٹی، کپڑے اور مکان کی ضرورت ہے۔ یہی خواہش اسے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہرانسان میں بہت سے محرکات پائے جاتے ہیں جن میں بنیادی ضروریات کے علاوہ تحفظ ، تجسس، سرگر می، حصول ، وابستگی ، پائے جاتے ہیں جن میں بنیادی ضروریات کے علاوہ تحفظ ، تجسس، سرگر می ، حصول ، وابستگی ، رہنے ، طاقت ، ہمدردی ، ایثار وغیرہ شامل ہیں۔ ایک اچھے لیڈر کا کام میہ ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے شیم ممبرز میں کس جذبے کے تحت تحریک پیدا کی جاستی ہے اور اپنے وسائل کے مطابق اس کو بروئے کار لاکروہ اس میں تحریک پیدا کر سکتا ہے۔

درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ شروع شروع میں انسان کوا پی علم
کے مطابق کوئی بھی اچھا فیصلہ کرلینا چاہئے۔ تجربے کے ساتھ ساتھ وہ سکھ جائے گا کہ کن حالات میں کیا
فیصلہ درست ہے۔ اس مقصد کے لئے تجربہ کارلوگوں کے مشورے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
اس بات کا خیال رکھنا بھی نہایت ضروری ہے کہ دینی معاملات میں اپنی لیڈرشپ کی خوا ہش کوئی اچھی بات نہیں۔ دینی لیڈرشپ اگر چہ بڑے اعلی درجے کی نعمت ہے لیکن یہ بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ انسان کو چا ہئے کہ وہ دین میں لیڈرشپ کی خوا ہش نہ کرے بلکہ عاجزی وا کلساری کے ساتھ دین کی خدمت کرتا رہے۔ اگر اللہ تعالی اسے اس آزمائش میں ڈال دے تو پوری تن دہی کے ساتھ اس میں پورا انرنے کی کوشش کرے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام

.....

عصبیت کا مطلب ہےخود کوانسانوں کے کسی گروہ کے ساتھ وابستہ بمجھنا۔اگر دیکھا جائے توبیہ ایک فطری جذبہ ہے اوراس کی بدولت ہی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔انسان ہمیشہ خودکو کسی خاندان، برادری، قبیلے،شہر،علاقے،ملک یا مذہب سے وابستہ سمجھتا ہے اوراینے گروہ کے لئے خد مات انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق قوموں کی تشکیل کی بنیاد ہی عصبیت ہوتی ہے۔ قر آن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس جذبے کوشلیم کیا ہے اور اس کے بارے میں **بِرايات بِكَلَى دِي بِينِ \_يْ**اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنَكُمُ مِّنُ ذَكَر وَّأُنثٰى وَجَعَلُنكُمُ شُعُوبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنُدَ اللَّهِ اَتُقَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ. (الحجرات49:13)اے لوگو! ہم نے تہہیں ایک مرداورایک عورت سے پیدا کیا اور تہہیں خاندان اور قبائل بنا دیا تا کہتم ایک دوسرے سے تعارف حاصل کرسکو۔ بے شک اللہ کے نز دیک عزت والا وہی ہے جوزیادہ یر ہیز گار ہے۔ بےشک اللہ ہر چیز کو جاننے والا اور باخبر ہے۔عصبیت کا جذبہا گراپنی حدود ہی میں رہے تواس کی برکت سے انسان اجتماعی زندگی گز ارنے کے قابل ہوتا ہے کیکن اگروہ اسے بڑھا کرتعصب کی شکل دے لےاور دوسرے معاشر تی گروہوں کو حقیر سمجھنے لگے تو یہی جذبہ اس کے لئے مصیبت بن جاتا ہے۔اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اس میں طرح طرح کے تعصّبات یائے جاتے ہیں۔لوگ عموماً اپنے نسب برفخر کرتے ہیں اور دوسری ذاتوں کوحقیر سمجھتے ہیں۔ظاہر ہے ییقصور برصغیر کےمسلمانوں میںنسل پرست اقوام سے آیا ہے۔اسی تصور کی بناپر بعض لوگ دوسری ذا توں میں شا دیا نہیں کرتے ۔ بیلوگ بھول جاتے ہیں کہرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنی تین بیٹیوں کی شادیاں غیرسادات میں کیں۔اسی طرح سیدناعلی،سیدناحسن او رسید ناحسین رضی اللّٰعنہم نے اپنی بہت سی بیٹیوں اور بیٹوں کی شادیاں صرف اور صرف علم اور ا نی شخصیت اور کر دار کی تغییر کیسے کی جائے 65

تقوی کی بنیاد پر غیرسید خاندانوں میں کیں۔اسلام میں کسی نسب کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں۔بعض لوگ کسی بزرگ شخصیت کی اولا دہونے کی وجہ سے خود کو برتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بات تومسلمہ ہے کہ ہرانسان خواہ وہ کسی بھی حسب نسب سے تعلق رکھتا ہو، بہر حال اللہ تعالیٰ کے دوجلیل القدر نبیوں آ دم اور نوح علیہاالصلو والسلام کی اولا دضر ورہے قرآن مجید کی بیر آ بیت اس معاطع میں بڑی واضح ہے خاندان اور قبائل بنانے کا مقصد صرف تعارف تھا،اس کی بیاد یرکسی کو دوسرے یرکوئی فضیلت حاصل نہیں کیونکہ انسان کی بیصفات غیراکسانی ہیں۔

اگرکسی شخص کے آباؤاجداد بہت نیک تھے تواس میں اس شخص کا کیا کمال ہے یا پھراگراس کے آباؤاجداد میں کوئی براشخص گزراتھا تواس میں اس کا کیاقصور ہے؟ فضیلت کا معیار تواس کے اینے کارناموں پر ہے۔اگروہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے نہیں گزارتا تواہے دوسروں پر برتری کا کوئی حق حاصل نہیں ۔اگر کوئی شخص نیک اور پر ہیز گار ہے تو اسے تب بھی دوسروں براین برتری جتلانے کا کوئی حق نہیں،اس کو جوعزت وشرف دیا جائے گا، اس کا تعلق اللّٰد تعالیٰ سے ہے۔نسب کے علاوہ ہمارے یہاں پیشوں کا بھی بڑا تعصب یا یا جا تا ہے۔ عام طور پرلوگ ہاتھ سے کام کرنے والے بہت سے پیشوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔اس کے برعکس اہل عرب میں کسی پیشے کو حقیز نہیں جانا جاتا، یہی وجہ ہے کہ وہاں بڑے بڑے امیرلوگ اپنے آ بائی پیشوں مثلاً خیاط (درزی) وغیرہ کواینے نام کے ساتھ فخرسے لگاتے ہیں۔ دین اسلام ہر فتم کے جائز بیشے کوعزت کا مقام دیتا ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے محنت کر کے کمانے والے کواللہ کا دوست قرار دیاہے۔

ہمارے قبائلی علاقوں میں بالخصوص قبائلی تعصب بھی عام ہے۔ایک شخص کے تل کے جرم میں اس کے قبیلے کے سی اور شخص کو قبل کردیا جاتا ہے۔ باپ دادا کی دشمنیوں کوان کے بوتے اور نواسے

..... این شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے 66

ساری عمر بھکتے رہتے ہیں اور پھراس دشمنی کواگلی نسل تک منتقل کردیتے ہیں۔وطن عزیز کو جس عصبیت سے شدید خطرہ لاحق ہے، وہ صوبائی اور لسانی عصبیت ہے۔اس کی بنیاد پر پہلے ہمارا ملک دولخت ہوا اور اب بھی مختلف صوبوں میں محض زبان کی بنیاد برعلیحدگی کی با تیں ہوتی رہتی ہیں۔

ملکی وطنی عصبیت کی بناپر دنیا میں دو بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جن میں کروڑ وں لوگ موت یا ان سب تعصّبات سے بڑھ کر مذہبی عصبیت ہے۔ یہی وہ تعصب تھا جس کی بنا پر بعض یہودی، غیر یہود یوں سے سودی لین دین اوران پرظلم وستم کو بھی جائز سمجھتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ غیر مسلموں کو حقیر سمجھتے ہیں اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا ،خواہ اپنے عقائد واعمال میں اس کا سلام سے دور کا بھی تعلق نہ ہو،خود کوان سے برتر سمجھ کرنسلی غرور میں مبتلا ہے۔

یہ تعصب ہمارے ہاں مسلمانوں کےاپنے فرقوں کے ہاں اور زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے۔ ہر فرقہ خود کو ہدایت پر اور دوسرے کو گمراہی پر سمجھتا ہے۔ کوئی دوسروں کے نقطہ نظر کو سننے اور مسجھنے پر تیار ہی نہیں۔ دینی مدارس اور مساجد تک کا نظام بھی فرقہ وارانہ بنیا دوں پر قائم ہے جہاں اسلام کے نہیں بلکہاینے فرقے کے سیاہی پیدا کئے جاتے ہیں۔اب تو حالت یہاں تک پہنچے گئی ہے کہ ایک دوسرے کی مساجد میں نہتے نمازیوں پر فائرنگ کوبھی برانہیں سمجھا جا تا۔ دین اسلام ہرفتم کے تعصّبات کا خاتمہ کر کے عصبیت کو صرف اور صرف حق اور ناحق تک محدود کرتا ہے۔ اسلامنسل انسانیت کوصرف دوگروہوں میں تقسیم کرتا ہے یعنی اللّٰد کو ماننے والا گروہ یعنی حزب اللّٰد اوراس کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والا گروہ یعنی حزب الشیطان ۔ جوشخص بھی اللہ تعالیٰ کے گروہ میں آ جا تا ہے،اس پر بیلازم ہوتا ہے کہوہ شیطان کے گروہ میں شامل ہونے والوں کو دعوت وتبلیغ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے گروہ میں لانے کی کوشش کرے۔ا گرہم ایک اچھے انسان اورا چھےمسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی شخصیت میں عصبیت کی ان تمام انتہاؤں کا خاتمہ .....

# قانون کی یاسداری

دین اسلام کا مزاج ہے ہے کہ وہ لا قانونیت اور انار کی کوسخت ناپیند کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو ایک اجتماعی نظام کے تحت زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ دین ہمیں ایسے تمام احکامات اور قوانین میں اپنی حکومت کی اطاعت کی دعوت دیتا ہے جواللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف نہ ہوں۔اس مسکلے برامین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی کتابوں اسلامی ریاست اور تز کینفس میں بہت تفصیل ہے روشی ڈالی ہے۔ یہاں ہم ان کے بیان کردہ نکات کا ایک خلاصہ بیش کررہے ہیں۔واضح رہے کہاس مسکے میں اصلاحی صاحب کا موقف امت مسلمہ کے اکثر علماء کے نقطہ نظر کے مطابق ہے۔اللہ تعالیٰ کے احکامات بڑمل کرنے یانہ کرنے کے اعتبار سے حکومتیں چارتیم کی ہوسکتی ہیں: پہلی قشم وہ حکومت ہےجس میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی یابندی کی جاتی ہواور دین اسلام کوبطور قانون قائم کر دیا گیا ہو۔اس حکومت کے بارے میں تورسول الله صلی الله عليه وسلم نے بڑی واضح مدايات دي ہيں كهاس كي ہر حال ميں اطاعت كي جائے اوراس كي نا فرمانی اللہ تعالی کی نافرمانی ہے۔ایسی حکومت کی اطاعت نہ کرنے والا جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ بشری تقاضوں کے باعث اس قتم کی حکومت میں چند خامیاں بھی پیدا ہوسکتی ہیں،ان کے باوجودان حکومتوں کی نافر مانی جائز نہیں بلکہان خامیوں کےخلاف آ وازا ٹھانے کا حکم ہے۔

دوسری قتم کی حکومت وہ ہے جس میں بظاہر تو اسلام کا نام لیا جاتا ہواور بعض معاملات میں اس کی پیروی بھی کی جاتی ہو، کین اس کے ساتھ ساتھ کلم اور کرپشن بھی پائی جاتی ہو۔موجودہ دور

کے زیادہ ترمسلم ممالک میں ایسی ہی حکومتیں قائم ہیں ۔ایسی حکومتوں کے بارے میں بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے واضح ہدایت فر مائی ہے کہان کی اس وفت تک اطاعت کی جائے جب تک پیاللّٰد تعالیٰ کے حکم کےخلاف حکم نہ دیں ظلم اور کرپشن کےخلاف آ واز بلند کی جائے اور معاشرےاورحکومت کی اصلاح کی کوشش جاری رکھی جائے۔اس قشم کی حکومتوں کےخلاف سکے بغاوت جائز نہیں ۔ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے برائی کےخلاف جدو جہد بہر حال مسلمانوں پراجتما عی طور پرلازم ہے۔تیسری قتم کی حکومت غیرمسلموں کی حکومت ہے جہاں مسلمانوں کواپینے دین اور برسٹل لاء کے بارے میں مکمل آ زادی ہو۔اگرا یک مسلمان کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے ملک میں زندگی بسر کرسکتا ہے جہاں اسےاسلامی ماحول میسر ہوتب تو ٹھیک ہے ورنہ وہ اسی معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے دین پر عمل کرےاور دنیاوی معاملات میں حکومت کی اطاعت بھی کرے۔ الیں حکومت کےخلاف بھی مسلح بغاوت درست نہیں۔ بیالیاہی ہے کہ سی کے والدین اگر غیرمسلم ہوں تواس پرلازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ عدل واحسان کا سلوک جاری رکھے، ماں دین کے معاملے میں ان کی مداخلت گوارا نہ کرے۔موجودہ دور میںمغربی مما لک کی حکومتیں اس کی مثال ہیں۔ چوتھی قشم کی حکومت وہ ہےجس میں اہل اسلام کواپنے دین کے بارے میں آ زادی حاصل نہ ہو بلکہ انہیں کفر اختیار کرنے پرمجبور کیا جارہا ہوخواہ اس کے حکمران غیرمسلم ہوں یا نام نہا دمسلمان ہوں۔ ماضی قریب کا سوویت یونین ایسے طرز حکومت کی مثالیں ہیں جہاں دین برعمل کرنے والوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ اینے دین کوترک کردیں۔الیی صورت میں مسلمانوں کے سامنے تین راہتے ہیں: ایک ہجرت، دوسرے سلح جدوجہداور تیسر ہے صبر۔موجودہ دور میں ویزے کی یابندیوں کی وجہ سے کسی کمیونٹی کے لئے ہجرت کر ناممکن نہیں رہا۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے،اس کا انحصاراس بات پر ا ی شخصیت اور کر دار کی تغییر کیسے کی جائے 69

ہے کہ کوئی آ زاد مسلم حکومت اس پر تیار ہے یا نہیں۔اس کے علاوہ حالات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔

اگر حالات ایسے ہیں کہ حکومتی سطے مسلح جدو جہد کے ذریعے ظلم و جرکا خاتمہ کیا جاسکتا ہے اور

اس جدو جہد کی کامیا بی کے معقول حد تک امکانات موجود ہیں تو یہ کوشش کی جاسکتی ہے کیکن اگر

مسلح جدو جہد کے نتیج میں محض انار کی ہی پھیلنے کا غالب امکان ہواور اصلاح احوال کی کوئی
صورت نظر نہ آتی ہوتو اپنے ایمان کو بچانے کی ممکن حد تک جدو جہد کی جائے کیونکہ اسلام کی نظر
میں لاقانونیت اور انار کی ظلم و جبر سے بھی بڑا جرم ہے۔

لا قانونیت اور انارکی کے نتیج میں ایک محدود پیانے پر ہونے والاظلم و جبر وسیع پیانے پر سیج کیا نے پر سیج سیل جاتا ہے اور پھر ہرکوئی اپنی اپنی طافت کے مطابق اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگ جاتا ہے۔ عام لوگوں کی دولت پر بدمعاش قبضہ کر لیتے ہیں،خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں رہتیں اور جرائم پیشہ گروہ منظم ہوجاتے ہیں۔موجودہ دور میں افغانستان اور صومالیہ اس کی بدترین مثالیں ہیں جہاں کسی کی مال، جان اور عزت محفوظ نہیں۔

صبر کر کے اور معاشر ہے ہے الگ تھلگ ہوکر اپنے ایمان کو بچانے کی ایک خوبصورت مثال
اصحاب کہف کی ہے جواپنے دین وایمان کو بچانے کے لئے شہر سے باہر غار میں چلے گئے ۔ اللہ
تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کی بہت تعریف کی ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حالات پر غور کریں تو
ہمارے ملک میں دوسری قتم کی حکومت قائم ہے۔ یہاں ہمیں انفرادی طور پر تو دین پڑمل کرنے کی
ہمارے ملک میں دوسری قتم کی حکومت قائم ہے۔ یہاں ہمیں انفرادی طور پر تو دین پڑمل کرنے کی
ہمارے ملک میں ہم حکومت اور معاشرے میں بہت می خرابیاں موجود ہیں
۔ ان حالات میں اگر چہ ہمارے لئے بید درست نہیں کہ ہم حکومت سے محاذ آرائی کی پالیسی اختیار
کریں لیکن معاشرے اور حکومت کی خرابیوں پر احسن انداز میں تنقید کرکے ان کی اصلاح کی
جدوجہد کرنا بہر حال بحثیت ایک قوم کے ہم پر لازم ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
جدوجہد کرنا بہر حال بحثیت ایک قوم کے ہم پر لازم ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے

کہ ہمارے ملک میں اس کام پر بھی کوئی یا بندی نہیں اور ہم کھل کریپر کام کر سکتے ہیں ۔صرف اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جذبات کے جوش میں خواہ مخواہ کی محاذ آرائی درست نہیں۔ہمارے معاشرے میں آ زادی سے پہلے اور آ زادی کے بعد، پچھلے دوسو برسوں سے ہمارے سیاسی رہنما بالعموم ہمیں قانون توڑنے کی ترغیب دےرہے ہیں۔ چونکہ ملک میں اسلام کا کممل نفاذنہیں ہوسکااس لئے ہمارے سیاسی کارکن سکنل تو ڑنے ،ٹریفک کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنے اور سرکاری ونجی املاک کونقصان پہنچانے میں کوئی قباحت محسوں نہیں کرتے۔اس طرح کی حرکتوں سے بیلوگ اسلام کوتو نافذ نہیں کریاتے اور نہ ہی حکومت کوکوئی بڑا نقصان پہنچایا تے ہیں لیکن بے جارے وام الناس کوئنگ ضرور کرتے ہیں جن کااس معاملے میں کوئی قصور نہیں۔ ا پنی شخصیت کوبہتر بنانے کے لئے بیضروری ہے کہ ہم خود میں قانون کااحترام پیدا کریں اور اگریہاللّٰد تعالٰی کے احکامات کے خلاف نہ ہوتو اس کی پابندی کریں۔انارکسٹوں اور دہشت گردوں کوئسی معاشر ہے میں بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔

.....

## ظاهرى شكل وشابهت اورجسماني صحت

علیہ وسلم کی سنت کا ایک بڑا حصہ اسی پہلو ہے متعلق ہے۔ چنانچے روزانہ کم از کم یانچ مرتبہ وضو کرنا ؛ جنسی عمل کے بعد لاز ماً غنسل کرنا؟ بالوں اور ناخنوں کی تراش خراش کرنا؟ منه، ناک اور کان کی صفائی کرنا؛ صاف ستھرالباس پہننا؛ کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھونا؛ بیسب وہ چیزیں ہیں جو ہزاروں سالوں سے ہمارے دین کالازمی تقاضا ہیں ۔سیدنا ابرا ہیم علیہ السلام کوبھی ان چیزوں کا تھم دیا گیا تھا۔ دورجد ید کے ہائی جین کے اصول بھی انہی باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ ظاہری شکل و شباہت کےعلاوہ جسمانی صحت بھی شخصیت کااہم ترین پہلو ہے۔اگرانسان صحت مند نہ ہوتو وہ کسی کا م کوبھی صحیح طور پر انجام نہیں دےسکتا۔ دین نے اپنی صحت کی حفاظت کو بڑی اہمیت دی ہے اورالیں تمام چیزوں سے روکا ہے جو صحت کے لئے نقصان دہ ہوں۔اینے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈالناکسی طرح بھی درست نہیں۔ ہمارے بزرگ بالخصوص بعض صوفیاء، رہبانیت کی تعلیمات کے زیراٹر اس حکم سے واقفیت کے باوجوداس سے پہلوتھی کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ان کے حالات میں آپ بیام طور پر بڑھیں گے کہ فلاں بزرگ کی خوراک بہت فلیل تھی یا فلاں بزرگ فلال بیاری کا شکارر ہتے تھے۔ دلچسپ امریہ ہاس کے برعکس موجودہ دور کے دین طقے یرخوش خورا کی اورموٹایے کا الزام لگایا جا تاہے۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنهم کاروبیاس افراط وتفریط کے مابین اعتدال پر بینی تھا۔حضور صلی الله علیہ وسلم کی وہ حدیث بہت مشہور ہے جس میں بھوک رکھ کر کھانا کھانے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے ماحول میں کوئی گھوڑے یا اونٹ پر چند کلومیٹر سفر کرنے کی ہمت نہیں رکھتا لیکن صحابہ کرام کی فٹنس کا یہ عالم تھا کہ وہ سینکٹر وں میل کا سفر گھوڑ وں اور اونٹوں پر مطے کرتے تھے۔ ان کے ہاں بڑے بڑے اور مستقل امراض بہت ہی کم پائے جاتے تھے۔

ان کے ضعیف العمر افراد بھی اتنے صحت مند ہوتے تھے کہ وہ گھوڑ وں کی بیٹھوں پر بیٹھ کراور کئی

کلووزنی تلواریں اٹھا کرجنگوں کی قیادت کیا کرتے تھے۔ بعد کےادوار میں بھی یہی رجحان جاری ر ہا۔ قدیم بادشاہ تک اتنی سخت زندگی گزارتے جتنی ہمارے ہاں عام آ دمی بھی نہیں گزار تا۔مشہور مغل بادشاہ بابر کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قلعے کی فصیل پر دوسیا ہیوں کو بغل میں دیا کر بھا گا كرتا تھا۔خداجانے ان سیاہیوں كا كیا حال ہوتا ہوگا۔بعض لوگوں میں راہبانہ تعلیمات كے زیراثر یہ خیال پھیل گیا کہ علاج کروانا تو کل کے خلاف ہے، دوسری طرف تدنی ترقی کی وجہ سے صحت برقر ارر کھنے والےعوامل بھی ختم ہو گئے اور سستی و کا ہلی کار جحان پھیلتا چلا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری صحت اب اس معیار کی نہیں رہی۔ اپنی جسمانی صحت کو بہتر رکھنے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہے کہ حفظان صحت کےاصولوں پریخی سے عمل کیا جائے ؛خوراک کےمعاملے میں افراط وتفریط سے بچا جائے ؛اگر ہوسکے تو جوانی کے دور ہی سے ہرسال اپنے ٹسٹ کروانے کی عادت ڈالی جائے تا کہ بڑی بیاریوں کی تشخیص ابتدائی سٹیج برہی کی جاسکے؛ اپنی صحت کےمعاملے میں کسی قابل ڈاکٹر سے ہمیشہ مشورہ جاری رکھی جائے؛اگر خدانخواستہ کوئی چھوٹی موٹی بیاری لگ جائے تواس کا فوراً علاج کروایا جائے۔ان تمام چیزوں کے ساتھ ورزش اوراینی اپنی پیند کے مطابق جسمانی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے اورجسم کومشقت کا عادی بنایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر امراض درمیانی عمر میں لگنا شروع ہوتے ہیں،اس لئے اس دور میں ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔اگر انسان اپنی جوانی اور مڈل ایج کواچھی صحت کے ساتھ گزار لے تو اسے بڑھا ہے میں بھی خاصی سہولت ہو جاتی ہے اور وہ بڑے بڑے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

.....

### چىتى(Agility)

کسی فرد کی ظاہری شخصیت کا ایک اہم حصہ اس کا چاق و چوبنداور مستعد ہونا بھی ہے۔ بعض لوگ اچھی صحت کے باوجود ڈھیلے ڈھالے اور سست ہوتے ہیں۔ یہ چیز کسی بھی انسان کی شخصیت پر ہراا ثر ڈالتی ہے اور اسے دوسرے معاملات میں بھی نکما سمجھ لیا جاتا ہے۔ حضور نبی اکر مصلی اللہ علیہ وسلم سستی اور کسل سے محفوظ رہنے کی دعامانگا کرتے تھے۔ اگر آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پوری زندگی نہایت مستعدی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے میں گزری اور وفات سے چنددن پہلے کی بیاری کے علاوہ آپ کوکوئی ہڑی بیاری بھی لاحق نہیں ہوئی۔ خود میں چستی پیدا کرنے کا طریقہ ہے کہ روزانہ ورزش کی جائے اور اپنے ذوق اور سہولیات کے مطابق جسمانی معلوں میں حصہ لیا جائے۔ ہمارے یہاں ہڑے شہروں میں کھیلوں کی سہولیات بہت کم ہیں۔ اگر معاشرتی سطح پرڈیمانڈموجود ہوتو سرکاری اور پرائیویٹ ان سہولیات میں اضافہ بھی ہوسکتا ہے۔

.....

#### أيثار

 اینے دوسرے بھائیوں کوکھانا کھلاناان کاعام معمول تھا۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنی راہ میں اپنی عزیز ترین چیزوں کو قربان کرنے کی تلقین کی ہے۔ نکنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ (العمران 94:3) تم اس وقت تک نیکی کونہیں پاسکتے جب تک (اللہ کی راہ میں) اس چیز کوخرج نہ کروجو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔خود میں ایثار کا جذبہ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ دنیا بھر میں کتنے لوگ دوسروں کے لئے ایثار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایثار کے واقعات کا مطالعہ اس جذبے کو بڑھا تا ہے۔ ایثار کا حقیقی لطف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب انسان اس کو ملی طور پر انجام دیتا ہے۔ بھی اپنی ضرورت کی چیز اپنے سے زیادہ ضرورت مند کو دے کرد کیکھئے، اسے حاصل ہونے والی خوشی آپ کودلی سکون عطاکرے گی۔

شروع شروع میں بڑے بڑے ایٹارکرنے کی کوشش نہ کیجئے بلکہ چھوٹی چیوٹی چیزوں سے آغاز کیجئے۔ جب بیعادت پختہ ہوجائے تو پھر بڑی بڑی قربانیاں بھی دیجئے۔ ان سب معاملات میں اس بات کا خیال رہے کہ بیسب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیجئے۔ اگر ہم نے شہرت اور نام ونمود یا کوئی اور دنیاوی مفادحاصل کرنے کے لئے ایٹارکیا تو بیقر بانی رائیگاں جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی اجر نہل سکے گا۔

.....

احساس برتر می اوراحساس کمتر می (Superior & Inferior Comlex) بعض انسان کم ظرف ہوتے ہیں۔ جب انہیں اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے کوئ کی نعمت ملتی ہے تو وہ اس پراس کا شکر اداکرنے کی بجائے اسے اپنی کاوشوں کا نیتجہ جھتے ہیں۔ اپنی کا میابیوں کے زعم میں وہ سیسسسسسسسسسسسسساؤٹوئیسے کی جائے 75 خود کو دوسروں سے بہتر سبحضے لگتے ہیں۔ دوسروں کو حقیر سبجھنا اوران کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ ہمیں اپنے گر دوپیش ایسے بہت سے کر دارملیں گے۔ غرور و تکبر کی بڑی وجوہات میں مال ودولت، اعلیٰ عہدہ، حسب ونسب اور سب سے بڑھ کے علم اور دین داری شامل ہیں۔

جدید شهری معاشروں میں اب حسب ونسب کا غرور نسبتاً کم ہوگیا ہے لیکن دیہاتی معاشروں میں اس کی وجہ سے امتیازی سلوک آج بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ مال اور عہدے کا غرور آج بھی اس طرح قائم ہے علم اور دین داری کا غرور وہ ہے جس کا شکار سب سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں ۔ بعض کم ظرف اہل علم خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھ کر آنہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہربات میں جاہل کا لفظ ہڑی نفرت اور حقارت سے اداکرتے ہیں۔

بعض لوگ اپنی عبادت کے زعم میں ساری دنیا کو گناہ گار سمجھتے ہیں اور ڈنڈ الے کرسب کے پیچیے پڑے رہتے ہیں اورانہیں کافر،مشرک، بدعتی، بے ممل، گستاخ نجانے کیا کیا قرار دیتے ریتے ہیں۔ دین اسلام ایسے تمام رویوں کوختی ہے مستر د کرتا ہے اور یہ بتا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر كرنے والوں كولپندنہيں كرتا ناِنَّه 'لا يُحِبُّ الْمُسُتَكُبِرِيُنَ (الْحَل23:16) بِشَك اللّهُ تَكبِر کرنے والوں کو بیند نہیں کرتا۔جولوگ زمین پر اکڑ کر چلتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد موتاب: وَلَا تَـمُسْ فِي الْارُضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنُ تَخُرِقَ الْارُضَ وَلَنُ تَبُلُغَ الْحِبَالَ طُــوُ لاً\_ (بنی اسرائیل 37:17)زمین پراکڑ کرنہ چلو، بے شکتم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہواور نہ ہی پہاڑوں جتنے بلند ہو سکتے ہو۔احساس برتری یاغرور و تکبر کے برعکس بعض افراداحساس کمتری کا شکار بھی ہوجاتے ہیں۔ بیعمو ماً وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں کسی بڑی نا کا می کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ایسے والدین، جواپنے بچوں کو بہت زیادہ دباؤ میں رکھتے ہیں، کے بچوں میں بالعموم احساس کمتری بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔اس مرض کے شکارلوگوں میں عموماً قوت ارادی اور قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے۔احساس برتر می ہو یااحساس کمتری، بیدونوں امراض کسی بھی انسان کی شخصیت پر این شخصیت اور کر دار کی تغییر کیسے کی جائے 76

بہت برااثر چھوڑتے ہیں۔ایک متکبر محض معاشرے میں اپنی عزت اور مقام کھو بیٹھتا ہے۔اگر کوئی اس کی عزت کرتا بھی ہے تو صرف اس کے سامنے،اس کی عدم موجود گی میں عام طور پرلوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا چھراس کی برائیاں کرتے ہیں۔اسی طرح احساس کمتری کا شکار انسان بھی دوسروں سے ملنے جلنے سے گھبراتا ہے اورا پنے ہی خول میں بند ہوکررہ جاتا ہے۔

دین اسلام ہمیں غرور و تکبر کے مقابلے میں عجز وانکساراوراحساس کمتری کے مقابلے میں عزت نفس کا تصور دیتا ہے۔ بجز وا نکسار کا مطلب احساس کمتری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کےسامنے اپنی کم حیثیتی کااعتراف کرنا ہے۔ایک عاجز انسان اپنی ہر کامیابی کواپنی صلاحیتوں کا نتیج نہیں بلکہ ا پیخے رب کا فضل سمجھتا ہے اور اس کے سامنے سربسجو دہوتا ہے۔وہ دوسروں کو وہی مقام دیتا ہے جو خودا سے حاصل ہے۔ دین اسلام ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔رسول الله صلی الله عليه وسلم نے خطبہ حج الوداع میں ایک انسان کی عزت کوحرم کعبہ کی طرح محترم بتایا ہے۔ احساس کمتری کے شکارانسان کوسو چنا جا ہے کہ اگراسے ایک مرتبہ نا کا می کا سامنا کرنا بھی بڑا ہے کیکن زندگی میںاسے بار ہا کا میابیاں بھی ملی ہیں۔ یہ جود نیامیں وہ چلا پھرر ہاہے، یہاںللہ تعالیٰ کا اس یر فضل ہی توہے۔ شخ سعدی نے کیا خوب درس دیا ہے کہ جس کے پاس جوتے نہ ہوں ، وہ جوتے یمننے والوں کو نہ دیکھے بلکہ اسے دیکھے جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں۔احساس برتری کا علاج تو اس میں مبتلا شخص اگر خود حاہے تو کر سکتا ہے لیکن احساس کمتری کے شکار افراد کا علاج اس کے دوست اورر شتے دار بھی کر سکتے ہیں۔اگر آ پ کے نز دیک کوئی ایسادوست یار شتے دار ہے جواس احساس کا شکار ہے تو اسے حوصلہ دلا پئے اوراس میں جینے کی امنگ پیدا کیجئے۔ آ پ کی یہ نیکی جھی ضائع نہیں جائے گی اورایک انسان کی زندگی سنور جائے گی۔اس بات کا خیال رہے کہ یہ علاج نہایت محبت اور شفقت سے ہونا جا ہئے ،طعن تشنیع کے انداز سے ہمیشہ اجتناب کرنا جا ہئے۔

..... انی شخصیت اور کردار کی قبیر کسے کی جائے 77

#### خوش اخلاتی (Courtesy)

خوش اخلاقی ہی انسان کی وہ صفت ہے جواسے اپنے معاشرے میں مقبول بناتی ہے۔ ہم یہ بار ہاد کیصتے ہیں کہ بداخلاق شخص کے کوئی قریب جانا بھی پیند نہیں کرتا، اس کی دکان سے کوئی چیز لینا پیند نہیں کرتا، اس کا ماتحت یا افسر بن کر کام نہیں کرنا چا ہتا۔ قر آن مجید ہمیں دوسروں سے خوش اسلو بی سے بات کرنے اور اچھارویہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ بات بات پر بھڑک اٹھنا اور سخت لب ولہجہ اختیار کرنا کسی بھی معاشرے میں اچھانہیں سمجھا جاتا۔

دعوت دین کے میدان میں خوش اخلاقی کی بہت اہمیت ہے لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے کئی داعیان اسلام میں اس کا فقدان پایا جاتا ہے۔ جب یہ کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بس فوراً ان کی بات مان جائے ور نہ یہ اسے جہنم میں پہنچا کر دم لیس گے۔ بعض دین جماعتوں کے کارکنوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پلیز یہ کام کر دیجئے ۔ جبکہ ان کے رویے اور انداز سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ در ہے ہوں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم کر وانا جانتے ہیں۔ خود میں خوش اخلاقی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنے ذہن میں مثبت خیالات کو فروغ دیجئے۔ ہر وقت معاشر کی خامیوں پر کڑھے رہنا اور دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جانا انسان میں چڑچڑا پن اور غصہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کی کوئی خامیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کو بیوں پر نظر ڈالئے۔ اسی طرح معاشر کی خامیوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوبیوں کو بیوں کوشیوں کے مواقع تلاش کیجئے۔ ہر وقت ہنتے مسکراتے رہے۔ اپنا لہج نرم اور دھیمار کھئے اور غصے والے اور بدمزاج لوگوں سے اجتناب کیجئے۔

ہمارے ہاں جالا کی وہوشیاری کوعمو ماً منفی مفہوم میں لیا جا تا ہے اور جالاک وہوشیار آ دمی کو ا چھانہیں سمجھا جاتا۔اس ذہنی رویے کے برعکس معاشرے میں ہرشخص حالاک وہوشیار بننے کی کوشش میںمصروف رہتا ہے۔ ہمارے نقطہ نظر کے مطابق ہوشیاری انسان کی ایک مثبت صفت ہے۔ ہوشیاری کا مطلب دھوکے بازی نہیں ہے بلکہ دوسروں کی دھوکہ بازی سے ہوشیار رہنا ہے۔اسی کا نام معاملہ نہی ہے۔انسان کو دین و دنیا کا اتناعلم ہونا چاہئے کہ کوئی طالع آ زمااسے بے دقوف نہ بنا سکے۔ ہمارے معاشرے میں صرف دنیا وی اعتبار سے ہی دھوکے بازلوگ موجود نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ بھی بکثرت یائے جاتے ہیں جودین کے نام پرلوگوں کو بے وقوف بنا کر ا پناالوسیدھا کرتے ہیں۔معاملہ نہی انسان میںعلم اورتجر بے سے آتی ہے۔اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں۔اگر آ ہا بنی ذہانت علم اور تجربے میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں تو معاملہ نہی انشاءاللہ خود بخو دیپدا ہوجائے گی۔ابتدا میں خاص طوریر دینی معاملات میں دوسروں کی دھوکے بازی سے بیچنے کا طریقہ پیہے کہ آئکھیں بندکر کے سی کے پیچھے چلنے کی کوشش نہ کیجئے بلکہ چندمختلف افراد کا مثاہدہ سیجئے ،ان کی بات سنئے اورا بنی عقل سے خود فیصلہ سیجئے۔ یہ بھی ضرور دیکھی ہے کہ جولوگ پہلے سے اس راستے پر چل رہے ہیں ، وہ کس قتم کے لوگ ہیں۔ کیا وہ مخلص ہیں، حالاک و ہوشیار لوگ ہیں یا پھرمحض اندھے مقلد ہیں۔اس معاملے میں اینے والدین ،اساتذہ اورمخلص دوستوں کےمشوروں کوبھی اہمیت دیجئے۔

اس بات کوجان کیجے کہ اگر کوئی فرہبی پاسیاسی رہنما آپ کو اپنی شخصیت سے وابسۃ کرنا چاہتا ہو، آپ کو کسی دوسروں کی کتب کا مطالعہ کرنے سے روکتا ہو، آپ کو اختلاف رائے کی اجازت نہ دیتا ہو، تو وہ آپ سے مخلص نہیں۔وہ آپ کوغلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ایسے لوگوں سے اجتناب سے ایک کی جائے 79 بہت ضروری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو کھول کر کھیں اور تقیدی انداز میں اپنے لیڈروں کا بھی جائزہ لیتے رہیں تا کہ وہ آپ کو ٹنو پیپر کی طرح استعال کر کے نہ کھینک سکیں۔ اس ضمن میں میری کتاب ''مسلم دنیا میں وہنی، فکری اور نفسیاتی غلامی'' کا مطالعہ بہت مفید رہے گاجو کہ میری کتاب ''مسلم دنیا میں وہنی، فکری اور نفسیاتی غلامی'' کا مطالعہ بہت مفید رہے گاجو کہ میری کتاب ''سلم دنیا میں وہنی، فکری اور نفسیاتی غلامی'' کا مطالعہ بہت مفید رہے گاجو کہ میری کتاب ''کا مطالعہ بہت مفید رہے گاجو کہ

.....

#### انتهابيندي

بعض لوگوں میں انتہا پیندانہ سوچ اور رویے پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہر معاملے میں غلو کر سامنے کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ غلواور انتہا پیندی دینی معاملات میں بہت نمایاں ہوکر سامنے آتی ہے۔ اگر دین نے کسی کام کامطالبہ پاؤ بھر کیا ہے تو بہلوگ اسے بڑھا کر سیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دینی اور دنیاوی معاملات میں انتہا پیندی سے بہت سے مسائل پیدا ہوجاتے ہیں اور دوسرے کئی معاملات نظر انداز ہوجاتے ہیں۔ اپنی شخصیت کو اس قتم کی سوچ اور رویے سے پاک رکھئے اور اعتدال کے ساتھ اپنے معاملات انجام دیجئے۔ ہمارے معاشرے میں انتہا پیندی کی جوجوشکلیں پائی جاتی ہیں، ان کی ایک فہرست یہاں پیش کی جارہی ہے تا کہ ہم ان سے مخاط ہوکر اعتدال پیندی کو اختیار کر سیس

گاعبادات اور دینی کاموں میں اتنا غلو که انسان اپنی دنیاوی ذمه داریوں اور حقوق العباد کو فراموش کردے۔

﴾ دنیا پرسی میں اینے منہمک ہو جانا کہ آخرت اور اس کے نقاضے مکمل طور پر فراموش ہو ایں ۔

.... این شخصیت اور کردار کی تعمیر کیسے کی جائے 80

ﷺ غیرمسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے انہیں اسلام کی طرف ماکل کرنے کی بجائے ان کے ساتھ نفرت اور حقارت سے بیش آنا۔

﴾ حکومت کے ساتھ خواہ کخواہ کی چیقلش اور محاذ آرائی۔

﴾ دہشت گردی اور نہتے لوگوں برحملہ۔

﴾ دوسرے نقطہ ہائے نظر کے ساتھ افہام وتفہیم کے رویے کی بجائے طعن وتشنیع اور فتوے بازی کاروبیا ختیار کرنا۔

﴾ دوسرے فرقے کی مساجد پر حملہ کر کے بے گناہ افراد کو آل کرنا۔

﴾ مختلف حیلے بہانوں سے دوسروں برطلم وستم کرنااوران کے حقوق انہیں ادانہ کرنا۔

.....

#### ابلاغ کی صلاحیتیں(Communication Skills)

انسان معاشرے کی صورت میں زندگی گزارتا ہے اور بیاس کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ ایپ خیالات، نظریات، خواہشات اور ضروریات سے دوہروں کوآگاہ کر ہے۔ اس خصوصیت کو ابلاغ (Communication) کی صلاحیت کہتے ہیں۔ بعض افراد میں بیصلاحیت دوہروں کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ ابلاغ بالعموم تین قسم کا ہوتا ہے، تقریری (Oral)، تحریری کی نسبت زیادہ ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ ابلاغ بالعموم تین قسم کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاسکتا (Written)، اور غیر لفظی (Non-Verbal)۔ ان تینوں قسم کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ اس موضوع پر ہم نے اپنی تحریر دعوت دین کا کام کیسے کیا جائے؟ میں تفصیلی بحث کی ہے۔ ان صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لئے اہل مغرب نے بہت کام کیا ہے اور اعلیٰ درجے کے کورسز ڈیزائ کن کئے ہیں۔ بازار میں اس موضوع پر بہت سی کتب بھی دستیاب ہیں جن کے ساتھ آڈیو

اور ویڈیومعاونات بھی ہوتے ہیں۔ ملک بھر میں ایسے بہت سے ادار ہے بھی کھل بچکے ہیں جن میں ایسے کور مزکر وائے جاتے ہیں جوکسی بھی شخص کی ان صلاحیتوں کو بہتر بناتے ہیں۔ان سب چیزوں سے بھریوراستفادہ کیا جاسکتا ہے۔

.....

#### خطرات کے بارے میں رویہ (Risk Appetite)

بعض انسان فطری طور پرخطرات کو پسند کرتے ہیں اور اپنے ذاتی اور کاروباری معاملات میں رسک اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔اس کے برعکس بعض لوگ انتہائی مختاط طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور ہرقدم پھونک پھونک کراٹھاتے ہیں۔اس دنیا کا کوئی بھی کام رسک اٹھائے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم اپنے گھرسے باہر بھی قدم رکھتے ہیں قواس میں جان جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

خطرات مول لینے کے بارے میں بہت سے لوگوں میں افراط و تفریط کے رویے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو محض کھیل میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ایسے کھیل کھیل میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ایسے کھیل کھیلتے ہیں جن میں جان جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس قتم کے لوگ اہل مغرب کے ہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ ضرورت سے زیادہ مختاط ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کوعذاب بنالیتے ہیں۔ جسیا کہ ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس ڈر سے بھی چھت کے پہلیں بیٹھتے کہ کہیں یہ پکھا نیچ نہ گر پڑے۔ وہ بھی ہوائی جہاز پر سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ کریش نہ ہوجائے۔ خطرات کے بارے میں صحیح طرزعمل ہے ہے کہ ایک مناسب حد تک رسک ضرور لیا جائے اور اپنی زندگی گزاری جائے۔ جن خطرات کا امکان زیادہ ہو، ان سے بچاؤ کی مناسب تد ابیر بھی کی جائیں اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائے۔ ایس اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائے۔ ایس اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائے۔ ایس اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائے۔ ایس اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائے۔ ایس اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائے۔ ایس اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائیں۔ اور اپنی اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائیں۔ اور اپنی اور مناسب حد تک احتیاط بھی گی جائیں۔ این گئیسے اور کرداری تیں بھیل کی جائیں۔ این گئیسے اور کرداری تیں بھیل کی جائیں۔ این گئیسے اور کرداری تیں بھیل کیا دور اپنی جائیں۔ این گئیسے اور کرداری تیں بھیل کیا دور اپنی جائیں۔ اس سے سیان گئیسے اور کرداری تیں بھیل کیا گئیں اور مناسب حد تک احتیاط بھی گئی جائیں۔ این گئیسے اور کرداری تیں بھیل کیا گئیں اور مناسب حد تک احتیاط بھی گئیں۔ ایک سے سیسے این گئیسے اور کرداری تیں بھیل کیا گئیں کیا گئیں کرداری تیں کے سیسے سیان کی جائیں کی جائیں۔ اس کی خوالے کیا کی جائیں کی جائیں کی جائیں کی بھیل کیا گئیں کرداری تیں کیا گئیں کی جائیں کی جائیں کی جائیں کی کا کرداری تیں کرداری تیں کرداری تیں کرداری تیں کی کیا گئیں کرداری تیں کرداری

بعض اوقات خطرہ انسان کی اپنی پیداوار بھی ہوتا ہے جس کی بڑی مثال جوا (Gambling)
ہے۔اس خطرے کے نتیج میں ایک شخص بہت بڑی رقم سے محروم ہوجاتا ہے اور دوسرااس کا
حقدار بن جاتا ہے کین معاشرے کواس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔قدرتی خطرات سے بچنا تو انسان
کے بس میں نہیں لیکن اس قسم کے مصنوعی خطرات سے بچا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے
دین نے جوئے کو گناہ قرار دیا ہے۔

اس کے برعکس صنعت وتجارت میں بھی قدرتی نوعیت کارسک ہوتا ہے جوانسان کےاپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔اس کے نتیج میں معاشر ہے کو بہت سے فوائد بھی پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں تجارت کوحلال اور جوئے کوحرام قرار دیا گیا ہے۔

.....

### پیندیدگی اور ناپندیدگی (Likes & Dislikes)

ذوق ، طبع اور پسندونا پسندسے کام لے کراپنے لئے چیزوں ، دوستوں اور نظریات وافکار کا انتخاب کرسکتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال رہنا چاہئے کہ اگر ہماری پسندیا نا پسند معاشرے کی پسندونا پسند کے معیارات کے متضاد ہے تو آپ کے لئے زندگی تنگ ہوسکتی ہے۔ مثلاً ہمارے شہری معاشرے میں ایک خاص طرز کے لباس کا رواج ہے، اگر ہم اس میں دیہاتی لباس پہن کر پھریں گے تو ہماری شخصیت کا بہت عجیب وغریب ایج سامنے آئے گا۔ اسی طرح دیہی معاشرے میں شہری لباس بھی خواہ تخواہ کے تضادات پیدا کردے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں ہوتی ، وہاں بلا وجہ معاشرے سے گراؤ کی یا لیسی درست نہیں۔

جذبات واحساسات کے اظہار کا طریقہ

جذبات واحساسات کا اظہار ہرانسان کا فطری حق ہے۔ ہر شخص جس طریقے سے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے وہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ بعض لوگ خوثی کے مواقع پر آپ سے باہر ہوجاتے ہیں جبکہ بعض لوگ پر وقار طریقے سے خوثی مناتے ہیں۔ اس طرح نمی کے مواقع پر بہت سے لوگ جزع وفزع اور بین کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسری قتم کے لوگ اس میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح حیرت، غصے اور دیگر جذبات کا اظہار ہرانسان ایک مختلف طریقے سے کرتا ہے۔ اس پر ہم صبر وشکر کے تحت خاصی بحث کر چکے ہیں۔ یہاں صرف اتنا اضافہ کرنا ضروری ہے کہ جذبات کے موقع پر خود کو کنٹرول کرنا چاہئے اور پر وقار طریقے سے اضافہ کرنا خاطہار کرنا چاہئے۔

..... اپنی شخصیت اور کر دار کی تغییر کیسے کی جائے 84

غیبت سے مرادیہ ہے کہ کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے عیوب بیان کئے جا کیں۔ یہ
وہ برائی ہے جو ہمارے معاشرے کی رگول میں سرایت کی ہوئی ہے۔ دین اس بات کوسخت نالپند
کرتا ہے کہ کسی کے عیوب کواچھالا جائے اور معاشرے میں اسے جو مقام حاصل ہے ، اسے اس
سے گرانے کی کوشش کی جائے۔ اس کی برائی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن مجید نے
اسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے متر ادف قرار دیا ہے۔

ہماری غیبت کی عادت دوسروں کی ذاتیات میں دلچینی اور بجس سے جنم لیتی ہے۔اگر ہم
اس بری عادت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بجس کوختم کرنا ہوگا۔اگر ہم اپنی
شخصیت کواچھا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ طے کرنا ضروری ہے کہ کسی کے معاملات میں ہم
دخل نددیں گے۔غیبت کے اصول میں استثنا کی صرف ایک صورت ہے اوروہ یہ ہے کہ اگر ہمیں
معام ہوجائے کہ کوئی شخص دوسر کے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے تو اس بارے میں اسے
آگاہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں۔اسی طرح جو لوگ معاشرے میں کسی اہم فرمہ داری پر فائز
ہوں لیکن اس کا نا جائز استعمال کر رہے ہوں تو ان کی برائی کو بیان کرنا غیبت نہیں تا کہ پورے
معاشرے کوان کے شرسے محفوظ رکھا جاسکے۔

.....

#### جوش دولوله(Enthusiasm)

کسی بھی کام کوکرنے کے بارے میں جوش وولولہ ایک لازی جزوہے اوراس کے بغیر کوئی کام بھی پایت تکیل تک نہیں بہنچ سکتا۔ ہرنیک اور مفید کام کے لئے ہمارے اندر جوش وولولہ ہونا چاہئے اوراسے دوسروں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہئے۔اسی طرح برائی اور فحش کا موں میں ہرقتم کے جوش و

.... اپنی شخصیت اور کر دار کی تعمیر کیسے کی جائے 85

جذبے سے اجتناب کرنا چاہئے۔ جوش کا ایک منفی پہلوبھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ جوش میں تمام حدود کو پار کرجاتے ہیں اور کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کی لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کے جوش میں دنیا ہی کوچھوڑ دیا اور جنگلوں میں نکل گئے۔ اس منفی پہلو سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہئے۔ جوش کے بارے میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگ جوش میں کوئی کام شروع کرتے ہیں اور اس کے دوسرے پہلوؤں کی پرواہ نہیں کرتے لیکن کچھہی عوصے بعد جب یہ جوش ٹیں اراس کے دوسرے بالکل ہی اچائے ہوجاتے ہیں۔ اس کے نتیجان کی شخصیت سے دوسروں کا اعتبار (Credibility) اٹھ جاتا ہے اور اسی تج بے کے باعث دوسرے لوگ انہیں اہمیت دینا کم کردیتے ہیں۔ جب بھی ہم پرکسی کام کا جوش سوار ہوتو اسے شروع کر لیں تو کرنے سے قبل اس کے تمام مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہئے اور جب اسے شروع کر لیں تو کہراس پر استفامت (Consistency) کے ساتھ کمل کرنا چاہئے۔

.....

#### **خودآ** گهی

اپنی شخصیت کی تغمیر کے لئے بیضروری ہے کہ انسان اپنی شخصیت کے تمام پہلوؤں سے آگاہی بھی رکھتا ہو۔ ماہرین نے اپنی ذات کے شخصی تجزیے ( Personality ) کے بہت سے طریقے وضع کر لئے ہیں۔ یہاں پرہم صرف ایک طریقہ بیان کر رہے ہیں جو ہمارے خیال میں زیادہ مفید ہے۔اسے SWOT Analysis کہا جاتا ہے۔ Strenghts, Weaknesses, Opportunities & کا مخفف ہے۔عموماً کاروباری ادارے اپنی طویل المیعاد اور قلیل المیعاد پلانگ میں اس طریق کارکواختیار کرتے ہیں۔

ہمارے خیال میں یہ تجزیدا پنی ذات اور شخصیت کی تعمیر میں بھی اسی طرح کارآ مدہے جس طرح کاروباری اداروں کے لئے مفید ہے۔ اس تجو بے کے پہلے دوعوامل کاتعلق انسان کی اپنی شخصیت سے ہے۔Strenghtاس کی شخصیت کے مضبوط پہلواور Weaknessاس کے کمزور پہلو ہیں۔ باقی دوعوامل کا تعلق اس کے ماحول سے ہے Opportunities کا تعلق اس کے ماحول میں موجود ایسی چیزوں سے ہے جواس کی شخصیت کی تعمیر میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ Threats سے مرادوہ خطرات ہیں جواس کی شخصیت کی تعمیر کے پروگرام میں ر کاوٹ حائل کر سکتے ہیں۔ ذیل میں ایک جارٹ دیا جارہا ہے جس میں اس تحریر میں بیان کردہ شخصیت کے تمام پہلوؤں کی ایک فہرست دی گئی ہے اور ان میں سے ہر پہلوکا SWOT Analysis بھی کیا گیا ہے۔اس مقصد کے لئے بطور مثال ایک عام سے انسان ( آئیڈیل انسان نہیں) کی فرضی شخصیت کا تجزیه پیش کیا جارہا ہے۔ آپ سے گذارش ہے کہ بھی تنہائی میں بیٹھ کراس طرح کا ایک حارث بنایئے اورا سے اپنی شخصیت کے لئے مکمل کیجئے۔اس بات کا خیال رکھئے کہاس تجزیے کوزیادہ سے زیادہ حقیقت کے قریب سیجئے اورکسی معاملے میں خودکواینی حقیقی صلاحیت سے زیادہ یا کم نہ ظاہر کیجئے ورنہ آ پ بہت سے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعداییے والدین، اساتذہ اور قریبی مخلص دوستوں سے اپنی شخصیت کے مختلف بہلوؤں کے بارے میں رائے حاصل کیجئے اورانہیں اسی طرز کے ایک چارٹ پر درج سیجئے۔اپنی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے کا مواز نہان کی آ راء سے کیجئے۔اس سے دوفوا ئد حاصل

ہم اور کے بارے میں رائے حاصل کیجئے اور انہیں اس طرز کے ایک چارٹ پر درج کیجئے۔ اپنی شخصیت کے بارے میں اپنی رائے کا مواز نہ ان کی آ راء سے کیجئے۔ اس سے دو فوائد حاصل ہول گے: ایک تو آپ کو اپنی شخصیت کے ان پہلوؤں سے بھی آگا ہی حاصل ہوگی جن پر آپ کی اپنی توجہ نہیں ہوگی اور دوسر سے بھی کہ آپ کو دوسروں کے ذہن میں اپنے این کا اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اینے این کو بہتر بنانے کے لئے اقد امات بھی کر سکتے ہیں۔

.....

| خطرات               | مواقع                       | کمزور پہلو             | مضبوط پہلو               | شخصيت كاليهلو           |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (Threats)           | (Opportunities)             | (Weaknesses)           | (Strengths)              |                         |
|                     | مجھے ذہین لوگوں کی          |                        | مجھ میں در میانے         | <b>ز</b> ېانت           |
|                     | صحبت میسر ہے                |                        | در ہے کی ذہانت ہے        |                         |
|                     | د منی پخته لوگو <u>ں</u> کی |                        | دوسرول کی نسبت           | <sub>ۇ</sub> ىنى چىچىگى |
|                     | صحبت میسر ہے                |                        | زیادہ ہے                 | (Maturity)              |
|                     | علمی شخضیات سے              | علم کی کمی ہے          |                          | علمی سطح                |
|                     | استفاده كرسكتا هون          |                        |                          |                         |
|                     | ميرے کالج میں تقاریر        | الحجيى تحرينهين كرسكتا | الحجيمى تقرير كرليتا هون | ابلاغ كى صلاحيت         |
|                     | اورمضامین کے                |                        |                          | Communication)          |
|                     | مقابلے ہوتے ہیں جو          |                        |                          | (Skills                 |
|                     | ميرى صلاحيت بره ها          |                        |                          |                         |
|                     | سكتة بين                    |                        |                          |                         |
|                     | كوئئ نہيں                   |                        | کوئ ی نہیں               | طرز فكراور مكتب فكر     |
| میرےار دگر د کھیلوں |                             | كھيلوں كى طرف كم       | تعلیمی سر گرمیوں کی      | (Aptitude) روحان        |
| کےمواقع دستیاب نہیں |                             | ر بحان ہے              | طرف زیادہ ہے             |                         |
|                     |                             | بهت زیادهٔ همیں        |                          | تخليقى صلاحيتين         |
|                     |                             |                        |                          | (Creativity)            |
|                     |                             |                        | كافى حدتك پاياجا تا      | احساس ذ مه داري         |
|                     |                             |                        | 4                        |                         |
| میرے دوست میری      |                             | نسبتاً کم ہے           |                          | قوت ارادی اورخود        |
| حوصلة على كرتے ہيں  |                             |                        |                          | اعتمادي                 |
|                     |                             |                        |                          | (Confidence)            |
|                     |                             | م م                    |                          | شجاعت وبهادري           |

|                    |               |                       | موچود ہے | انصاف پبندی    |
|--------------------|---------------|-----------------------|----------|----------------|
| میرے دوست مجھے     |               | نسبتاً کم ہے          |          | كاميا بى كىلكن |
| طعنے دے کرمیرے     |               |                       |          |                |
| حوصلے کم کرتے ہیں۔ |               |                       |          |                |
|                    | ميرےسامنےایک  | میںخود مالی اعتبار سے |          | لجل وسخاوت     |
|                    | اچھا کیری رہے | كمزور هول لهذائسي     |          |                |
|                    |               | حدتك تنجوس ہوں        |          |                |

اسی طرز پراپی شخصیت کا تجزیه کممل کرنے کے بعدا پی شخصیت کے مضبوط پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیجے اور ان کو مزید بہتر بنانے کے اقدامات سوچئے۔ اسی طرح اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیجئے اور ان کے اسباب جاننے کی کوشش تیجئے۔ اس خامیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیجئے اور ان کے اسباب جاننے کی کوشش تیجئے۔ اس خمن میں والدین، اساتذہ اور مخلص کے بعد ان کو بہتر بنانے کی کوشش تیجئے۔ اس خمروہ جاری رکھئے۔ اپنی شخصیت کو بہتر بنانے کے جو جو مواقع آپ کومیسر ہیں، ان سے بھر پور فائ کہ دہ اٹھائی کے اور جو خطرات لاحق ہیں، ان کا مناسب سد باب تیجئے۔ اس طریقے سے ہم اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر دوسرے آپ کے بارے میں کسی غلط تصور میں مبتلا ہیں تو اس ایک کو بہتر بنانے کے دوسرے آپ کے بارے میں کسی غلط تصور میں مبتلا ہیں تو اس ایک کو بہتر بنانے کے دوسرے آپ کے بارے میں کسی غلط تصور میں مبتلا ہیں تو اس ایک کو بہتر بنانے کے لئے عملی اقد امات تیجئے۔

مصنف کی دیگر تحریروں کے لیے وزٹ کیجیے: www.mubashirnazir.org

.....

| ا پی شخصیت اور کر دار کی تغمیر کیسے کی جائے 89 |  |
|------------------------------------------------|--|
|------------------------------------------------|--|

### **جب زندگی شروع ہوگی** مصنف: ابویجیٰ



🖈 ایک ایسی کتاب جس نے دنیا بھر میں تہلکہ محادیا

🖈 ایک ایسی تحریر جسے لاکھوں لوگوں نے پڑھا

🖈 ایک ایس تحریر جس نے بہت سی زندگیاں بدل دیں

ایکالی تحریر جواب ایک تحریک بن چکی ہے

☆ آنے والی دنیااورنی زندگی کا جامع نقشه ایک دلجسپ ناول کی شکل میں

🖈 ایک الی تحریر جواللہ اوراس کی ملاقات پرآپ کا یقین تازہ کردے گی

🖈 علم وادب کی تاریخ میں اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف

# فشم اُس وقت کی مصنف: ابویخیٰ



### ''جبزندگی شروع ہوگی''سے شروع ہوئی کہانی کا دوسراحصہ

| ایک ایسی کتاب جس نے کفر کی طرف بڑھتے کئی قدموں کوتھام لیا   | ☆ |
|-------------------------------------------------------------|---|
| ا یک منکرِ خدالڑ کی کی داستان سفر جو سچے تلاش کرنے نکلی تھی | ☆ |
| ایک خدا پرست کی کہانی جس کی زندگی سرایا بندگی تھی           | ☆ |
| الله تعالى كى ہستى اورروز قيامت كانا قابل تر ديد ثبوت       | ☆ |
| رسولوں کی صدافت کا نشان دوررسالت کی زندہ داستان             | ☆ |
| كفروالحادكے ہرسوال كاجواب ہرشہے كاازاله                     | ☆ |
| ایک ایسی کتاب جوآپ کے ایمان کویقین میں بدل دے گی            | ☆ |
| ابویجیٰ کیشہروآ فاق کتاب'' حب زندگی شروع ہوگی'' کا دوسرا حص | ☆ |

### آخری جنگ

مصنف: ابویجی



### ''جبزندگی شروع ہوگی''سے شروع ہوئی کہانی کا تیسراحصہ

جب زندگی شروع ہوگی کی کہانی کا دلچیپ تسلسل 샀 شیطان اورانسان کی از لی جنگ کا آخری معرکه 샀 شیطانی طاقتوں کے طریقہ وار دات کا دلچسپ بیان 쑈 شیطان کے حملوں کونا کام بنانے کے موثر طریقے 쑈 مسلمانوں کے عروج کاوہ راستہ جوقر آن مجید بتا تاہے 쑈 انفرادیاوراجتما عی زندگی میں کامیابی کاحقیقی راسته 쑈 تاریخ کے وہ اسباق جومسلمان بھول چکے ہیں 샀 پیسب کچھ عبداللّٰداور ناعمه کی داستان کی شکل میں پڑھیے 샀

### **خدابول رہاہے** مصنف: ابویجیٰ



''جب زندگی شروع ہوگی''سے شروع ہوئی کہانی کا چوتھا حصہ ''جبزندگی شروع ہوگی'' کی کہانی کاایک نیا پہلو 샀 جنت میں عبداللہ کی اینے والدین سے ملاقات کی روداد 샀 عظمتِ قرآن کابیان،ایک منفر د ناول کی شکل میں 샀 ایک ہاوفاشخص کےاوراق حیات جس کی دنیالٹ گئی تھی 샀 ایک نوعمرلز کی کی داستان جود نیا کواینی جنت بنانا چا ہتی تھی 샀 قرآن کی تا ثیرکابیان جس نے ان دونوں کی زندگیاں بدل کرر کھ دیں ☆ قرآن کی دعوت کو مجھنے اور سمجھانے کا انو کھاانداز 샀 وہ کہانی جس کا اختیام جانتے ہوئے بھی آپ اسے ختم کیے بنانہیں رہ سکتے ☆ ایک اچھوتے اور منفر دانداز میں قر آن مجید کا تعارف ☆

### قرآن كامطلوب انسان

مصنف: ابوليحيا



🖈 قرآن مجيد پرمبنی اپنی نوعیت کا ایک منفرد کام

🖈 الله تعالی ہمیں کیساد یکھنا جا ہتے ہیں

🖈 وہ کن لوگوں کو جنت عطا کریں گے

🖈 کون سے اعمال انہیں ناراض کر دیتے ہیں

ان کی پینداورنا پیند کاراستہ کیاہے

🖈 الله تعالی کی مرضی ان کے اپنے الفاظ میں جاننے کامنفر د ذریعیہ

🦟 احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم سے مزین اخلاق نبوی کا قرآنی نمونه

🖈 ابویخیٰ کیایک منفر دتصنیف

# تىسرى روشنى

مصنف: ابويلي

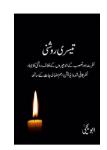

🖈 ابویحیٰ کی داستان حیات۔تلاش حق کی سچی کہانی

🖈 نفرت اورتعصب کے اندھیروں کے خلاف روشنی کا جہاد

🖈 جبزندگی شروع ہوگی کے حوالے سے اٹھائے گئے اہم سوالات کا جواب

🖈 مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے والے رویوں کا تفصیلی بیان

🖈 امت مسلمہ کے اتحاد کا جذبہ رکھنے والوں کے لیے ایک رہنما تصنیف

🖈 ابویجیٰ کی ایک اور منفر دتصنیف

### **بس يبي دل** مصنف: ابويجيٰ



🖈 دل کوچھولینے والے مضامین

🖈 ذہن کوروش کردینے والی تحریریں

🖈 آئھوں کونم کردینے والے الفاظ

🖈 ابویجیٰ کے قلم سے نکلے ہوئے وہ مضامین جوایمان واخلاق کی اسلامی

دعوت کا کھر پوراورموٹر بیان ہیں۔

کشین اسلوب میں لکھی گئی ایسی تحریریں جنھیں پڑھ کرآپ ول کے

دروازے برایمان کی دستک سکیں گے۔

# حديث ول

مصنف: ابویجی



مجموعه مضامین جس میں آپ یا ئیں گے اپنی

# ڪول آنگھز ميں ديکھ

مصنف: ابویجیٰ



مغرباور مشرق کے سات اہم ممالک کا سفر نامہ
 کینیڈ ا، امریکہ کی زندگی کا تفصیلی جائزہ
 مکہ، مدینہ کی مقدس سرز مین اور سعود کی عرب کا احوال
 سری لنکا، تھائی لینڈ، ملائیشا اور سنگا پور کی زندگی کا نقشہ
 مغرب اور مشرق کے ممالک کا تقابل اور اسلام کی علمی برتری کا بیان
 مغربی تہذیب کی کمزور یوں نظام کی خوبیوں کا بے لاگ جائزہ

🖈 سات مما لک کے اہم قابل دید مقامات کی دلچسپ منظرکشی

🖈 سفرنامے کے اسلوب میں کھی گئی ایک اہم فکری کتاب

### **سیرناتمام** مصنف: ابویجیٰ



آسٹریلیا کی نئی دنیا کے تمام اہم شہروں کے دعوتی سفر کی روداد مغرب اورمشرق کے سنگم ترکی کا آنکھوں دیکھا حال جدیداورقدیم دنیائے تفریخی مقامات کی دلچیپ سیر ☆ ستره صدیوں تک دنیا کا مرکز رہنے والے استبول کی کہانی ☆ احوال سفر کے دلچیسپ مشاہدات ،معلومات اورنئی چیز وں کا تعارف ☆ ابویجیٰ کے دلچیپ اور پرمغز تجزیے، تقیداور تبصرے 샀 ہرقدم پرتاریخ کے اسباق اور جدید وقدیم دنیا کا تعارف ☆ آپ کے وژن اور طرز فکر کو نیاا نداز عطا کرنے والی کتاب 샀 ایک داستان سفر جو سفرسے بڑھ کر بھی بہت کھ ہے ☆

### ملاقات

### مصنف: ابويچي



| ا ہم علمی،اصلاحی اوراجتماعی معاملات پر ابویجیٰ کی ایک نئی فکرانگیز کتاب       | ☆ |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|
| كريم اوررحيم كاخطاب پانے والے انبيا كى دلنوازسيرت كابيان                      | ☆ |
| دین کی حقانیت اور دعوت دین کے اہم پہلوؤں کی وضاحت                             | ☆ |
| قیامت اور قرب قیامت کے اہم احوال کی تفصیل                                     | ☆ |
| اہم معاشرتی اور خاندانی مسائل کے لیے رہنما تحریریں                            | ☆ |
| لونڈیوں سے تعلقات کے شمن میں اسلام کے موقف کی وضاحت                           | ☆ |
| مسائل زندگی کے لیے رہنماتحریریں                                               | ☆ |
| <sup>ېم جنس</sup> ى تعلقات اورارتقاجىسى مملى اورفكرى گمراميوں كى موژى تر دىير | ☆ |

#### When Life Begins

English Translation of Abu Yahya's Famous book Jab Zindagi Shuru Ho Gee

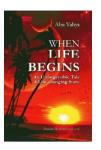

- A Book that created ripples through out the world
- A Writing that was read by Millions
- A Book that changed many Lives
- A Writing that has become a Movement
- A Comprehensive sketch of the World and Life in Hereafter in the form of an interesting Novel
- A Book that will strengthen your Faith in God and Hereafter

The first book of its kind in the world of Literature